GRERTALING PRESENT

المرطاه القاري





مُدِيْراعَ لَى آبِ مِنْ





اداره منهاج القرآن كے بانى ..... ۋاكرُ طاہرالقادرى كى كہانى حقال كو كائى اللہ القادرى كى كہانى اللہ القادرى كى كہانى

# و العرطاه والقادري الكره يقت الك فريب

محود الرئيد محودالر

کالم نگار ؛ دوزار پاکستان حال آئین حیات ا

THE CHANCES ALL

#### 

نام كتاب واكثر طامر القادري مصنف محمودا ارشيد حدوني اشاعت اول اکتوبره ۲۰۰۰ء رتعداد ایک بزار) (تعداد ایک برار) اكوراه ٢٠٠١ء جولا ئى ٢٠٠٢ء (تعداد الك بزار) اشاعت سوم اخاعت جارم رتعدار ایک بزار) Kar ( 10) الشاعب بنخم رتعدادات بزار) x . . 4 09.



قیمت ا





وْاكْرْ طا ہرالقادرى اورامر كى پويٹيكل سيرٹرى جيفرى ہاكن كا گھ جوڑ

#### بيش لفظ

گزشتہ سال ہم نے ڈاکٹر طاہرالقادری صاحب کے ارشادات اور دور نے کر دار سے
نقاب کشائی کرتے ہوئے انہیں اور ان کے حواریوں کو صراط متنقیم پر گامزن ہونے کی در دمندانہ
گزارش کی تھی لیکن فراکٹر صاحب کارور اور کر دار مزید مشکوک دکھائی دینے گا ان کی زبان سے

گزارش کی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب کاروبیاور کردار مزید مشکوک دکھائی دینے لگا۔ان کی زبان سے کا گھٹے نے لگا۔ان کی زبان سے کا گھٹے نے رفطنے کی بجائے مسلمانوں کے لئے اذبت ناک باتیں نکل رہی ہیں'اس لئے ہم نے اس اڈپیٹن میں ڈاکٹر صاحب سے متعلق محرمزید جزیر پیٹر کر نرکافصا کی پیٹر نظر تصویر مار دنا

ایڈیشن میں ڈاکٹر صاحب سے متعلق کچھ مزید چیزیں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیش نظر تضویر ملاحظہ فرمائیے جس میں منہاج القرآن کے بانی ڈاکٹر طاہرالقادری رومانیہ کے قومی دن کی تقریب میں رومانیہ کی فرسٹ سیکرٹری سے ہاتھ ملارہے ہیں (جعرات ۱۲دممبر ۱۹۹۹ء بحوالہ آن داریکارڈ)

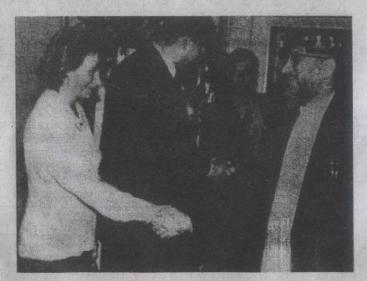

ويكمآجاشرا تاجا \_ أ\_\_\_\_

|   | å |
|---|---|
| P |   |

| صفحه | عثوال                             | صفحه | عنوان                             |
|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| 54   | كيس الكل اللي                     | 5    | ا پی بات                          |
| 63   | خوابول والاكتابي                  | 7    | میں کوئی حادثاتی سیاستدان نہیں    |
| 66   | वार्षित । केंग्रे र               | 12   | طاہر القادری اور امریکی گئے جوڑ   |
| 70   | كو كي جرت كابات نيس               | 15   | طاہر القادري قيادت سے لا تعلقي تك |
| 70   | طاہر القادری معافی ما تکیں        | 18   | نه خدای ملانه وصال صنم            |
| 71   | خواب توآيا ۽                      | 20   | يور پي کليمر کي حمايت             |
| 73   | قادری کے دفاعیس                   | 21   | عذر گناه بد تراز گناه             |
| 77   | صداع احتجاج                       | 23   | پر ده اور قادری کی منطق           |
| 78   | بهت ہوگئ                          | 25   | منهاج القرآن اور قلم سنوديو       |
| 78   | پاه صحابة کی سمینی                | 26   | يزر گون كى جھلك                   |
| 80   | مقصد شرت ودولت                    | 27   | بهنتوے کی تفاب پر اسلامی انقلاب   |
| 80   | یور گول اور قاوری کے خواب میں فرق | 29   | طاہر القادري كي فتكارياں          |
| 81   | يوم ندمت قادري                    | 31   | سوچا سمجماخواب                    |
| 82   | دماغی معائنه کی ضرورت             | 38   | اہل علم و قلر کی رائے             |
| 82   | جماعت اسلامی کی مداہزیت           | 42   | شاه سے زیادہ شاہ کاو فادار        |
| 87   | ترجمان كالزلات ببياد              | 42   | روحانی کینسر کام یض               |
| 87   | قادرى كى دروغ كوئى                | 45   | يبود يول كالبجث ؟                 |
| 91   | خوابوں کی تردید                   | 46   | گھر کی گواہی                      |
| 92   | رازسر بستة فاش                    | 47   | خدااور صغير                       |
| 94   | قاتلانه حمله کی خبر جھوٹ          | 48   | گتافی پنیبر علی                   |
| 95   | بائی کورٹ کا تاریخ ساز فیصلہ      | 52   | قلندر ہر چہ گوید                  |
| 111  | المراجع الجعلكيال                 | 53   | مر زا قادیانی کا تازه ایدیش       |

# اپنیات میں

1993ء میں روزنامہ "خریں"لا ہور کے چیف ایڈیٹر جناب ضیاشابدنے عوای تحریک کے قائد اور اوارہ منہاج القرآن کے بانی مولاناڈ اکٹر طاہر القاوری صاحب کے بارے

میں ایبا مواد شائع کیا تھا۔ جس میں ایک طرف ڈاکٹر صاحب کے وہ خانہ ساز اور من گھڑت

خواب تے جن کی مناء پر انہوں نے ملک بحر سے لا کھول رویے اپنے اوارہ کے لئے جمع کے

تھے، دوسری طرف ڈاکٹر اور ان کے حواری ایسے خوابوں سے بالکل بیز اری کا اظہار کرتے و کھائی دے رہے تھے، ڈاکٹر صاحب اور ان کے رفقاء نے برسر عام کمناشر وع کر دیا تھا کہ بیہ كيث جعلى ب،اس ميں سياق و سباق ہے ہث كر بعض مخالفين نے كتر وبيونت كى ہے،ادارہ

منهاج القرآن کے شخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے دفاع

میں 7جولائی 1993ء میں ایک تفصیلی مضمون لکھاتھا، جے روز نامہ "خبریں" نے شائع کیا

4جولائی 1993ء میں جب "خریں"اخبار نے مولانا قادری کے خوابول کے

اقتباسات شائع کے تو قادری صاحب کے حلقول میں زیر دست اشتعال پیدا ہوا، اسلام آباد میں جناب خوشنود علی خان (سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر)اور لا مور میں جناب ضیاشامد کے خلاف نہ صرف بازاری زبان استعال کی گئی، بلحہ انہیں دھمکیوں اور گالیوں سے بھی نوازا گیا، اخبار

ك و فاتر إلى تعلى ك كائد 4 جولائى ي 10 جولائى 1993ء تك مسلس كى روزتك اخبار میں طاہر القادری کے حق اور مخالفت میں میانات چھتے رہے۔ اس دوران ہائی کورٹ سے

قادری صاحب کے خلاف صادر ہونےوالا تاریخی فیصلہ بھی دوبارہ شائع کیا گیا۔

چیں نظر کتاب میں ہم نے اپی طرف سے کی فتم کا تبعرہ کرنے کی کوشش ے اجتناب کیا ہے۔ اس میں جو پکھے چھیا ہے وہ ریاست کے پانچویں ستون "صحافت" کی گواہی ہے۔ اس مضمون کا مطالعہ کرنے والے ارباب بھیر سے اس بات ہے آگاہ ہوں گے کہ مولانا
قاوری ایک عالم دین کے روپ میں کس طرح کا کروار اوا کر رہے ہیں۔ کیا ایک عالم وین
ہونے کے ناطے انہیں یہودو نساری کا آلہ کا دہنا چاہیے یا گنبد خفری کے مکین صلی اللہ علیہ
وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کہ شعبی امت مسلمہ کو ساحل مر او تک پہنچانے کی تگ
و تاذکرنا چاہے ۔۔۔۔ میں صدق ول اور خلوص ہے اوارہ منہاج القر آن کے واجم تگان ہے
عرض کروں گاکہ وہ حقائق کی عینک ہے اپنے قائدیور گوار کے نامہ اعمال کا مطالعہ کریں، پھر
اپنی منزل تک رسائی کے لئے اللہ تعالی ہے ہدایت اور سلامتی کی دُعاما نگیں۔ اللہ تعالی ہمیں
گراہی سے چائے اور صراط متقیم پرگامز ن رکھے۔ آمین۔ ثم آمین۔

#### محمودالرشيد حدوثي

124 كؤر 2000ء



#### وضع مين تم مونصاري تو تدن مين منود .....!!!

سی بھب اینڈر یوفرانس کی قیادت میں چالیس رکی وفد کے لئے منعان القرآن کی مجد کے دروازے کھول دیے گئے میسائیوں نے طاہرالقادر کی مجد میں عبادت کی فرانس نے اس موقع پر کہا کہ طاہرالقادر کی نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ سی برادری تجی انہیں اپنا تقلابی قائد مان تی ہے ،عیسائی لیڈر نے طاہرالقادر کی کو بائل اور انہوں نے اے قرآن کا تحد پیش کیا۔ یوں طاہرالقادر کی نے اقتدار ملنے سے پہلے ہی اپنا وہ وعدہ پوراکردیا جس میں کہاتھا کہ تیمیں اقتدار ملات کرج میں اور عیسائی مجد میں عبادت رسیس کے۔

ڈاکٹر طاہر القادری کی کمانی خودان کی اپنی زبانی

میری ولادت 19 فروری 1951ء کو ہوئی اور میرا مقام ولادت "قادری منزل" جھنگ صدر ہے، میں نے پرائمری اور مُدل کے امتحانات سیکر ڈہادٹ سکول جھنگ صدرے یاس کئے۔1966ء میں میٹرک اسلامیہ ہائی سکول جھنگ صدرے فرسٹ ڈویژن

میں امتیازی حیثیت کے ساتھ پاس کیا۔ 1968ء میں ایف ایس می (پری میڈیکل) کا امتحان گور نمنٹ ڈگری کالج فیصل آبادے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ 1970ء میں بی اے پنجاب یو نیورسٹی لاہورے فرسٹ دڈویژن امتیازی حیثیت میں پاس کیا۔ 1972ء میں ایم اے

یونیورٹی لاہورے فرسٹ دؤویژن امتیازی حیثیت میں پاس کیا۔ 1972ء میں ایم اے (اسلامیات) پنجاب یونیورٹی لاہورے فرسٹ کلاس مع گولڈ میڈل پاس کیا۔ 1974ء میں ایل ایل بی پنجاب یونیورٹی لاہورے کی۔ میرے مذہبی تعلیمی کوائف کچھ اس طرح

یں ایں ایل بی بجاب یونیور کی لاہور سے بی۔ میرے مذہبی سیبی لوالف پھے اس طرح بیں کہ میں نے1963ء میں دینی تعلیم کا آغاز حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی سے مدینہ منورہ سے کیا۔1963ء میں درس نظامی کا کورس جامعہ حنفیہ رضوبیہ (جھنگ) سے

ورہ سے بیاد ۱۹۵۵ء میں در میں در میں ماں ور میں جات سید رسید ورست کے اسکا کیا۔ 1970ء میں حدیث اپنے والد گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر فریدالدین قادری سے پڑھی۔ 1979ء میں سند حدیث حضرت علامہ سید احمد سعید کا ظمی سے (ملتان) حاصل کی۔ 1991ء میں سند حدیث اور اجازة العلمیہ امام محمد بن علوی المالکی المکی سے (مکد المکرّمہ) سے

عاصل کی۔دوران تعلیم مجھے کھیوں میں فٹ بال اور والی بال کا شوق رہا۔ جاس کی۔دوران تعلیم مجھے کھیوں میں فٹ بال اور والی بال کا شوق رہا۔ جمال تک سیاست میں آنے کا سوال ہے تو یہ فیصلہ میں نے 72ء میں کر لیا تھا

کیونکہ جب میں 70ء کے آخر میں پنجاب یونیورٹی میں آیااور ماسٹر شروع کیا تواس زمانے میں میرے اسلامی فلفے کے استاد ہر بان احمد فاروقی تھے۔ فاروقی صاحب کی علامہ اقبال ہے

یوی قرمت تھی، فاروقی صاحب علی گڑھ کے فضلاء میں سے تھے۔ میں نے اس زمانے میں

انقلاب اور فلسفہ انقلاب کا مطالعہ کیا جس کی مگر انی اور رہنمائی ڈاکٹر پر بان احمد فاروقی نے کی۔ اس وقت ملکی حالات ایسے تھے کہ امیر اور غریب کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف

بھٹو کا روئی، کیڑا اور مکان کا نعرہ تھا۔ اس نعرے کی مناء پر مذہبی جماعتیں دوسرے کیمی

میں چلی گئی تھیں۔وہ ساتی دھڑاجو جاگیر داروں کا چلا آرہا تھانہ ہبی جماعتیں ای دھڑے میں

تھیں۔اس کیمی میں غربت کو قسمت اور تقدیرے تعبیر کیا جارہا تھا۔ ند ہبی جماعتیں قسمت کے اس تصور کواور زیادہ ابھار رہی تھیں۔ گویانہ ہبی جماعتوں نے غریبوں کے حقوق کے لئے

آ تکھیں مد کر لی تھیں۔ ند ہی جماعتوں اور جاگیر داروں کی سوچ ایک تھی۔ دوسر ی طرف

پیپلزیار فی تھی اور ان کی سوچ کا حامل طبقہ تھا۔ اس طرح دوانتا ئیں تھیں۔ یہ وہ ماحول تھاجس ك باعث ميس نے ملك كے معاشرتى ، معاشى اور ساجى حالات كا مطالعة كيا۔ اس سلسلے ميس ،

میں نے "قرآنی فلیفہ انقلاب" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔

میں کوئی حادثاتی طور پر سیاست میں نہیں آیا یہ توزمانہ طالب علمی سے طے کر لیا

تھاکہ ملک کے غریب عوام کے لئے انقلاب اور عالمی سطح پر امت مسلمہ کے لئے انقلاب لانا

ہے۔اس سوچ کے بعد میں نے جو کچھ کیا وہ مر حلہ وار تھا۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ ملکی

حالات کے پیش نظر کیا۔ میں نے اپنے ملک میں معاشرتی بے ناانصافی اور معاشی استحصال کا نقشہ دیکھا۔ میں نے ہر فرد میں کار فرما خود غرضانہ زہنیت اور مفاد پرستانہ رجحانات کے

اسباب وعلل كا كھوج لگانا چاہا۔ میں نے بار ہااس سوال پر اپنی توجہ مر بحز كى كه انسان ذاتي مفاد ك تلك حصارے باہر كول نبيل ثكار تعليم يافة طبقه بھى محدود وفاداريول كى مد هنول

میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری در سگاہوں کی فضااس قابل کیوں نہیں کہ وہ طلبہ کی فکر کو بلند ہرواز

وے سکے ہمارے نوجوان مذہبی و ملکی تشخص اور انفر ادیت کی اہمیت سے کیوں ناوا قف ہیں انہیں اپنی تہذیب و ثقافت کوئین الا قوامی سطیر فروغ دینے کی تڑپ کیوں نہیں ہے۔ ہارے

معاشرے کے تمام افراد انفراد ی واجہاعی سطح بربے مقصدی اور عیش کوشی کا شکار کیوں ہیں۔

زیور علم سے آراستدارباب ذہنی و فکری اختشار میں کیوں مبتل ہیں ؟ اپنے اندرباطل نظام بائے افکار سے فکر لینے کی جرأت کیوں نہیں رکھتے ؟ مسلمان غالب مغربی اقوام کی اسلام و شمنی

افلاتے مریبے ی برات یوں یں رہے ؛ سمان عامبے مری اوام ی اسلام وسی کے عظیم منصوبوں اور عالم اسلام کوذلیل ور سواکرنے کے پروگر اموں ہے بے خبر کیوں ہیں اور ملت اسلامیہ کے زور ال وانحطاط کواز سر نوعر وج وتر تی میں کیو تکرید لاجا سکتا ہے۔ میں اس

اور من اسلامیہ سے دوران و احطاط و ارسر و سروی و رق کی یو سربد نا جو سب میاب کا میں ہو چکا ہو وہاں منتشر جو چکا ہو وہاں میں میں اسلامی اقد اراور اخلاقی فضائل کا شیر ازہ منتشر جو چکا ہو وہاں ہر فرد اپنے مقاصد و مفادات محض خود غرضی کے ذریعے پورا کرنے پر مجبور ہو تا ہے النذا

جب تک سارا نظام معاشرت و معیشت بگسر بدل کر اس نوعیت کا نہ ہو جائے کہ ترک خود غرضی سے ہر فرد کے مفادات از خود پورے ہونے لگیں اور حقوق از خود باہتمام و کمال اوا

ہونے لگیں اس وقت تک کوئی بھی ذاتی مفاواکے ننگ حصارے باہر نہیں نکلے گا۔ ہر تشخص مطالبہ کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرے گااور اس کارویہ خود غرض کے مفادات کا تحفظ

مطابہ سے دریے اپ سوں کا س رہے ہادور ان ہارویہ ود سرس سے سادسے ہا کرے گا۔ کس کو کس سے ہمدردی و بھی خواہی ہو گی۔ کوئی شخص ایثار و قرباتی اور نفع و فیض ربیانی سے لئے تیار نہ ہو گا۔ معاشر ہے میں محبت کا فقد ان ہو گا۔ زیادہ عیار اور چالاک

ر بہانی کے لئے تیار نہ ہو گا۔ معاشرے میں محبت کا فقدان ہو گا۔ زیادہ عیار اور چالاک لوگ دولت سمیٹ کر سر مایہ دار بن جائیں گے اور سادہ غریب لوگ بنیادی ضروریات ہے

کو ک دونت سمیٹ تر سر مایہ دار ہن جایں ہے اور ساوہ تریب و ت بعیاد کی سردریاں۔ محروم ہو کرام اء کے دست نگر بن جائیں گے۔اس طرح معاشر ہاضحال واختلال کا شکار ہو جائے گا۔ام اء عیش و عشرت کے باعث اخلاق و ند ہب سے دور ہو جائیں گے اور غرباء

معاشی پریشانیوں کے باعث مذہب سے متنفر ہو جائیں گے اور یوں معاشرہ لادینیت کا مرکز بن جائے گا۔ بیہ منطقی عمل ہمارے معاشرہ میں 25 مرس سے ہو رہا ہے اور کوئی قیادت بھی اصل مرض کی تشخیص کر کے صحیح علاج نہیں کرسکی۔اگراجماعی زندگی کے تمام اداروں میں

محرک عمل"مطالبہ حقوق" کی جائے"ایفائے حقوق" و"ادا نیکی فرض" قرار پاجائے اور قوت نافذہ کے ذریعے اس اصول کو عملاً رائج کیا جانے تو معاشر تی کشکش کا نام و نشان تک باتی نہ رہے۔لیکن میہ کام"ا نقلاب" کے بغیر ممکن نہیں۔

انقلاب پر میراایمان ہے اور "عظیم اسلامی انقلاب"میری زندگی کا واحد مقصد

ہے۔ میں خود کو وقف انقلاب کر کے ملت اسلامیہ کے حیاء کی خاطر اسلام و مثمن طاقتوں کے خلاف دیوانہ وار جنگ کرو نگا (انشاء اللہ جھے دنیا کی کوئی طاقت اس عظیم مقصد کیلئے جدو

جہدے باز نہیں رکھ علی اور نہ ہی حالات کا زیرو ہم مجھے اپنے مخن سے منحرف کر سکتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ خدا کا مقدس صحیفہ "قر آن مجید"اٹھا کر اور دوسر کی مرتبہ اپنے آقائے طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر خدا کے حضور عہد کر لیاہے ، خدا کے فضل واحمان سے یقیناً

"انقلاب" آئے گا۔ "انقلاب علمی کاوہ زمانہ تھاجب میں نے ایم اے

اور لاء کیا جبکہ اس سے پیشتر شرعی علوم حاصل کر چکا تھا، درس نظامی اور دورہ حدیث میں نے

70ء میں مکمل کرلیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد تھوڑے عرصے کے لئے گور نمنٹ کالج جھنگ اور پھر عیسیٰ خیل میں میکچر رشپ کی۔ پھر میں نے ڈسٹر کٹ کورٹ جھنگ میں پر یکش

جھنگ اور چر سیمی میں میں میں میں چر رشپ کی۔ چر میں نے ڈسٹر کٹ تورٹ بھنگ میں پر ۔ س شروع کر دی۔ میں اس زمانے میں اپنی فکر کو پر وان چڑھانے میں مصروف رہا۔ امام غزائی ہے لیک ہیں یا ایک میں میں مائی کے ماہر مال اقبالات میں قام اکر تالین کی ایس کی اسران کی تالیہ ہیں۔

کیکر شاہ ولی اللہ محدث وہلویؒ تک اور علامہ اقبالؒ ہے قیام پاکستان تک پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیاس کے علاوہ امام حسن البنااور جمال الدین افغائی سمیت تمام تح یکوں کا مطالعہ کر لیا

مطالعہ کیاس کے علاوہ امام سن البنااور جمال الدین افغانی سمیت تمام محریلوں کا مطالعہ ارلیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف روسوے مارکس تک اور لینن سے شالن اور ماؤڈے تنگ تک سب کا

مطالعہ کر لیا تھاان کی پوری کی پوری کتابیں انتنائی گر ائی ہے پڑھ لی تھیں۔ کوئی سرخایہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کارل مار کس اور لینن کو مجھ سے زیادہ پڑھا ہویا سوشل ازم پر مجھ ہے زیادہ سٹڑی کی ہو۔ ای طرح قر آن وحدیث کے علوم کو بھی میں نے بہت زیادہ پڑھا۔

1976ء میں جھنگ میں نوجوانوں کی تنظیم "محاذ حریت" کے نام سے بنادی

تھی۔اس کی تروج کواشاعت شروع کر دی تھی۔78ء میں ای سوچ کے تحت لاہور منتقل ہو گیا اور میں نے پنجاب یو نیور ٹی میں لیکچررشپ کر لی۔ 1981ء میں تحریک منهاج

القرآن كى بنيادر كھى اور "محاذ حريت" كواس ميں ضم كر ديا۔ يهال سے پر يتشكى آغاز ہو گيا۔ ميں نےاس كے چار فيز بنائے۔ ند ہی تحریک"منهاج القراآن"

(i)

الى خدمت كے لئے "منهاج ويلفيئر موسائل ا (ii)

لقليمي سر كل"منهاج ايجو كيشن سوسائن" (iii)

سای انقلاب کے لئے "پاکستان عوامی تحریک" (iv)

میں نے اپنے سای پروگرام کوم حلہ وارؤس کلوز کیا ہے۔

شریف قیلی کے زویک ہونے کے بارے میں، میں خود وضاحت کر دیا ہوں

اصل میں ایساہوا کہ جب میں نے تح یک شروع کی تواس کا ہیڈ آفس مجدر حمانیہ شاومان میں ملا، مجدر حمانیہ ہی درس قر آن کام کر تھا۔ یمال پر میاں شریف، ان کے بیٹے اور کزن میر ا

ورس سننے آتے تھے میں ان ہے واقف نہیں تھامیں کہیں بھی خطاب جعہ نہیں کر تاتھا جہاں ممیں سفریس ہواولیں نماز جمعہ پڑھ لیتا تھا۔ میاں شریف نے درخواست کی کہ آپ انفاق

مجد میں جعہ کا خطاب کیا کریں،۔اس وقت تک تحریک کو دوسال ہو چکے تھے، میں نے کما آپ تحریری درخواست دیں پھر منهاج القرآن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں میاں

شریف آئے انہوں نے درخواست دی تح یک کی ایگزیکٹو کمیٹی کے مشتر کہ فیطے کے بعد میں نے خطاب جعہ شروع کیالیکن اس کے لئے نہ کوئی تنخواہ تھی،نہ کوئی اعزازیہ تقابلے میری

شرط تھی کہ میں خدمت دین کی خاطر خطاب کروں گا۔ میری شرط یہ بھی تھی کہ اس دوران شریف قیملی تح یک کو کوئی عطیہ بھی نہیں دے گا۔ یہ بھی طے ہواتھا کہ نہوہ ہماری مالی مدد کریں گے اور کل کلال انہیں کسی سیای مدد کی ضرورت پڑی تو ہم بھی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ پھر 1988ء میں انہوں نے سای مدومانگناشر وع کردی، مورائے الگ ہو گئے۔اب

میں ایک پارٹی کو چلا رہا ہوں جس کی جزیں عوام میں ہیں جو عوام کی سیج ترجمان، جس کی منزل قریب ب- (روزنامه "اوصاف"اسلام آباد- 9اکتوبر 2000ء)

مسٹر طاہر القادري كايد انثرويو اسلام آباد كے "اوصاف" اخبار مين شائع ہوا، يد

انٹر ویو حقائق ہے ہٹ کر جھوٹ، ملمع سازی اور تصنع پر ہنی ہے، اس میں ایک فیصد بھی بچ

موجود نہیں ہے، عوام الناس کو بے و قوف بنانے کے لئے وہ اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ خود

ستائی کے مرض میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں۔ قادری کے خلاف راقم الحروف نے مامنامد"آب حیات "میں ایک مضمون تحریر کیاہ، اے ما حظ میجید

### طاہر القادرى اور امریكی گھ جوڑ

انفاق فاؤنڈری کی آمدن پر ملنے والے، جھنگ کے ناکام وکیل مسر طاہر القاوری

ان دنوں اپنے کو قادری کے جائے وزیر اعظم کملوانے پر فخر محسوس کررہے ہیں ، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سریر سی میں مبٹر قادری ایک محلّہ کی معجد سے اتفاق جامع معجد

ماڈل ٹاؤن کے ممبر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، انقاق مینی کی برکت ہے ا نہیں ایکٹروں کے حساب سے زمین الاث ہوئی، انقاق مجد سے ٹی وی تک رسائی حاصل

موئی، میال شریف کے فرزندان عقیدت و محبت کی بناء پر مسر قادری کوایے شانول بدا ٹھا

كر چلتے رہے ، ايك وه بر اوقت آياكہ ان كى فتيج اور فننج حركات نے انہيں شريف فيلي كى

نگاہوں میں ایک مروہ کردار اور نا پندیدہ شخصیت بنادیا، انفاق مبجد کا مصلی ان سے چھین لیا

گیا، ممبران کے بنچے سے سر کادیا گیا، بوے بے آبر و ہو کروہاں سے نکلے، ان کی تی و تفک کا

رخ اس وقت شریف قیملی کی طرف مرا کیاجب ان کی چونچ انفاق کے داند د کئے سے محروم ہو محقى نازونغم كى موسلاد هاربارش تقم كئ\_ میال نوازشریف اوران کے رفقاءِ تنظیم کے خلاف مسر قادری نے اقدام قل کا

جھوٹا مقدمہ درج کر وایا، جس کی تحقیق و تفتیش کے بعد لا ہور ہائی کورٹ نے وہ تاریخی فیصلہ صادر کیا، جس کی روشنی میں مسر قادری دغاباز، فریبی، احسان فراموش، قر آق کی جھوٹی

تفير كرنے والا، قرار ديئے گئے، ہائى كورٹ كا تارىخى فيصله ايباز خم تھاجو بھى مند مل نہيں ہو سكنا، اى عرصه بين ايك كناديد "شيطان يافرشته" چفپ كردستياب بون كلي، احيز بين مسز

قادری کے ہم کتب وہم سلک لوگوں نے "خطرے کی تھنٹی" کے نام سے الی کتابی لکھ کر

13) شائع كيس، جن كے مطالعہ سے اندازہ ہواكہ مسر قادرى وہى كچھ ہيں جو بائى كورث نے تكھار

مئر قادری نے عوای تح یک کا طرح ڈالی، میناریکتان کے زیر سایداس نی سای جماعت کی تشکیل ہوئی توانہوں نے بہانگ دہل کہاکہ عوالی تح یک میں ہر مسلک و

مذہب كا آدى شامل موسكتا ہے، يهال تك كد قاديانى بھى الن كى جماعت كے زكن بن كے

ہیں، عوامی تح یک بنانے کے اغراض ومقاصد بیان کرتے ہوئے وہ صدائے عام دیتے تھے کہ اس تحریک کی بدیاد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے اشاروں اور ارشادات پر رکھی گئی

ہے۔ مسلم لیک اور پیپلزیار فی کے مت یاش یاش کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میر اانتخاب کیا ہے، لاہور گلبرگ کی مین مارکٹ کے اس جلسہ میں راقم الحروف

بھی موجود تھا، جس میں انہوں نے بید دربیدہ دھنی کی تھی۔

رفة رفة امريكي نمائندے اور مغربي ابل كار منصاح القر آن اسٹيث كارخ كرتے

رہے، مسٹر قادری کوایے اعتاد ووحصاریس لیتے رہے، امریکی اور مغربی لوگول نے خفیہ

ملاقاتوں اور زیار تول کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں مولوی طبقہ میں ان کے مفادات کا

محافظ آگر کوئی ہے تو یکی ملاوو پیازہ ہے، جس کانام مولو یول میں شار ہو تاہے اور کر دارو عمل شعبدہ بازوں جیسا ہے۔ ای بناء پر اسکینڈے نبویا کے چاروں ممالک میں منہاج القر آق کے ادارے لا کھوں کرونے ماہانہ وصول کررہے ہیں ، ناروے حکومت چھ لا کھ کرونا ای مقصد کے

لئے مسٹر قادری کے حوالے کرتی ہے۔

12 اكتوبر 1999ء كى شام جبشريف حكومت كاد حران تخت كرويا كياء اور افواح یا کتان نے عنان اقتدار سنبھالی تو مسر قادری نشہ اقتدارے محور ہو کر لوث بوٹ ہونے

لگے، آئےروزلیلائے اقتدار کی یادستانے تھی، ای بناء پر انبوں نے مستی کے عالم میں کہا تھا کہ میری داڑھی میرے اقتدار کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ای پہاء پر انہوں

نے مغربی طرزی ایک نیم عریاں لڑی سے مصافحہ کیا تھا۔

20 جون 2000ء کی سے پر مری کے مال روڈ پر ایک گر جا کے زیر سایہ انہوں

نے میلاد کا نفرنس کی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ اس محفل میں سر کار مدینہ بھی تشریف لارہے ہیں،ای پروگرام میں مغربی لڑکی کے ساتھ باتھ بلانے والی نیم عریال تصویر مجی تقیم کی گئی، ای پروگرام میں مسر قادری نے یادریوں والا گھناؤ اگر داراداکرتے ہوئے یوب جان بال دوئم کے مشیر خاص جیس اولی سے سیجتی کا اظہار کیا، جا عام میں اولی کا استقبال کیا گیا،اولی نے ایے خیالات کا ظہار کرتے ہوئے مسٹر قادری پر اعتاد کا ظہار کرتے ہوئے کما کہ جناب قادری تو ہمارے خیال کے آدمی ہیں،ان کی تربیت ہمارے اواروں سے ہوئی ہے، اولی کے خیالات سننے سے پہلے بھی بعض ذمہ دار حضرات کمہ رہے تھے کہ مسر قادری این جی اوز کے آلہ کار اور ایجنٹ ہیں، جس پر ہمیں یقین نہیں آرہا تھا، لیکن جیمس اولی کے چھم کشااظمار کے بعد ہم اب یقین سے کہ رہے ہیں کہ مسر قادری مولوی کے روپ میں این جی اوز کے نمائندہ ہیں اور انہی کے مقاصد کو پروان چڑھانے کی غرض سے میدان عمل میں کام کر رہے ہیں۔ قادیانیوں اور بیود بول کی پوری پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے، مستقبل میں مسر قادری مهدویت کادعویٰ کرنے والے ہیں، جس کے تانے بانے قادیانی بن رہے ہیں۔ مسر طاہر القادری چو تکہ اس وقت عالم وین کے روپ میں ہیں ، اس لئے ان کوچاہے کہ وہ شر ت حاصل کرنے کے لئے ان شعبہ مبازیوں کو ترک کرویں، تا كه علماء يرعوام كاعتاد عال رب\_بشكريه (ما بنامه"آب حيات"الا بور) مسر طاہر القادری نے مسلم لیگ کی حکومت گرانے کے لئے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں سے اتحاد کیا، خد ساختہ صدر بن گئے، کچھ عرصہ تک ملک بھر میں اس نام نماد قیادت کی مناء پیر طوفان بدتمیزی بیا کرتے رہے ، مسلم لیگ (نواز شریف) کی حکومت کا وحران تخة كرنے كے لئے ہر جازو ناجاز حرب استعال كرتے رہ، بے نظير بھٹو كے ساتھ ملتے رہے، ایک وہ براوقت آیا کہ مسر قادری سے قیادت کا تاج چھین لیا گیا، کری صدارت ان سے کھے کال گئی، پروٹو کول سے محروم کردیئے گئے،اس پر راقم الحروف نے ایک مضمون روز نامه" پاکستان" میں لکھاتھا ملاحظہ فرما ہے۔

### طاہر القادري، قيادت سے لا تعلقي تك!

یا کستان عوای اتحاد ، انتشار کا شکار ہو گیا، پیپلزیارٹی والے حفرات کید رہے ہیں کہ پروفیسر طاہر القادری نے اتحاد کو چھوڑ دیاہے، جبکہ مولانا قادری کا کہنا ہے کہ جس کو ہم پند نہیں وہ اتحادے باہر نکل جائے۔ مولانا قادری نے عوامی اتحاد کی قیادت کابیرہ وال وقت اٹھایا تھاجب رفیق تارڑ بطور صدر نامز د ہوئے تھے۔ پلیلز پارٹی کی چیئر پرین بے نظر بھی نے اس وقت آسان سریرا ٹھار کھا تھااور وہ بانگ دہل کہ رہی تھیں کہ ہمیں واڑھی والا صدر منظور نہیں ہے لیکن ای اثناء میں وہ چل کر ماڈل ٹاؤن گئیں، جہاں انہوں نے عوامی اتحاد میں شرکت کا فارم پر کیااور داڑھی والے طاہر القادری کی چھتری کے نیچے آگئیں۔ایک سال تک پروفیسر قادری اوربے نظیر کراچی سے خیبر تک ایک دوسرے کے ہم پالہ وہم نوالہ اور ہم سفررہے۔ملک بھر میں عوامی اتحاد کو منظم کرنے مین جو کردار مولانانے اداکیا،وہ باقی اتحادی جماعتیں اوانہ کر سکیں۔ تحریک منهاج القر آن کا لاکھوں روپے کا چندہ عوامی اتحاد کو فعال اور متحرک گروپ بنانے کے لئے استعال کیا گیا۔ تحریک منهاج کے ہزاروں کارکن سال بھر محنت کرتے رہے ، وال چاکنگ، پوسٹر بازی اور نعر ہبازی میں جماعت اسلامی کے کار کنوں کی طرح انہوں نے دن رات ایک کئے رکھا۔ عوامی اتحاد کے ہر جلسہ کورونق انہیں لوگوں نے محشی، اتحاد کی ہر ڈیمانڈ مولانااور ان کے کار کنول نے پوری کی، نوابزادہ نفر اللہ، حامد ناصر چھے اور بے نظیر کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ بے نظیر اور چھے کے کارکن اپنی قیادت کے گذشته دور حکومت سے سخت نالال ہونے کی وجہ ہے اس کار کردگی کا مظاہرہ ند کر سکے ،جو مولانا کے تازہ دم اور پر جوش کار کنوں نے کیا۔

مولانا قادری کی ولولہ انگیز اور جو شیل تقریروں نے عوامی اتحادییں جان ڈالے رکھی، اتحادییں مولانا کے علاوہ کوئی ایسالیڈر نہ تھاجو اتحادییں جوش وولولہ پیدا کر سکے۔

نوایزادہ نصر اللہ خان اپنی چلم گرم ر کھنا چاہتے ہیں ، لیکن اس کو گرم رکھنے کے لئے ان کے پاس سازوسامان موجود نہیں ہے، جبکہ لی لی کی قائد بے نظیر مقدمات سے بچنے کے لئے سیاست کو

کوئی اور رخ دینا جاہتی ہیں۔ سال بھر عنان قیادت مولانا کے ہاتھ میں رہی ، اس دوران مخلف مقامات پر پی پی اور مولانا کے کار کنول کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے بناء پر معمولی

نوعیت کے جھڑے بھی ہوتے رہے۔ مولانا کے شیدائی ان کووزارت عظمیٰ کی کری پر فائز و مکھناچا ہے تھے، ای لئے ول پہلانے کے لئے "وزیراعظم قادری" کانغرہ لگاتے، جل کو ہن

کربی بی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ،اوھرے منچلے اور سر نے اٹھ کر "وزیر اعظم بے نظیر"کا نعرہ لگاتے۔ کئی دفعہ لی لی کے کار کنوں نے زیادتی کی کہ مولانا کو پنچ پر آنے نہیں دیا گیالیکن وہ عالم وین ہونے کے ناطح صبر سے کام لیتے رہے، سیج سے نیچے ہی کھڑے رہتے، پھر جب ٹائلیں تھک جاتیں توعزتے گھر چلے جاتے تھے۔

بفته رفته مین عوای اتحاد کاسال مکمل موا، قیادت بدل گئی، قادری صاحب کو مثادیا

كيااور نوايزاده نفر الله خان كوا كلے سال كے لئے عواى اتحاد كا صدر بناديا كيا۔ مولانا نے جو

ا فتدار کے حصول کا خواب دیکھا تھا، وہ تشنہ تعبیر رہا، ان کا سار اہنا بنایا پلان اور منصوبہ تهہ خاک ہو گیا۔ انہوں نے نئے صدر کی آمدیر ارشاد فرمایا کہ جمارادوسر ی جماعتوں کے ساتھ

یا کی نکات پراختلاف ہے۔ اسلامائزيش-

عدليد

نو كليئرياليسي-ياك انثريا تعلقات تشميريا ليسى اور

صوبائی خود مختاری۔

مولانانے دوسری جماعتوں کے ساتھ اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ذکر کی کہ ان کی جماعت اتحاد كوصرف حكومت بثاؤ تحريك تك محدود نهيل كرناجا بتى بلعه حكومت بثاكر بهتر حکومت لانے کی پالیسی کی حامی ہے۔ جبکہ دوسری جماعتیں اتحاد کو حکومت ہٹاؤ اتحاد بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایجنڈا "نواز حکومت ہٹاؤاور شفاف و باکر دار لوگوں کی

حکومت لاؤ" ہے، انہوں نے جو شلے اور عضیلے لہج میں یہ جملے کے اور اجلاس ے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہاکہ ان اختلافات کی موجود گی میں نواز ہٹاؤاتھاد تخریب تو ہو علی ہے،

تغير نهيں .... جم ملك ميں اسلامائزيشن چاہتے ہيں، دوسري جماعتيں نمين چاہتيں۔ جم عدالتی وا قضادی نظام قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں دوسرے نہیں چاہتے

انہوں نے یہ بھی کماکہ ہم عورت کی سربراہی قبول نہیں کرتے

مولانا کے جوش و جلال اور غصہ سے بھر ی گفتگو س کربے نظیر صاحبہ کا پیانہ

صر لبریز ہو کر چھک پڑا، کئے لگیں کہ مولانا آپ کوایک سال تک اسلام کیون یادندرہا؟ آج

ا تنااصرار کیوں کر رہے ہیں؟ میہ وقت الی باتیں کرنے کا نہیں، حکومت ہٹانے کا ہے۔ بی بی کے بیہ سوالات ایسے عجیب تھے، جن کاجواب مولانا کی علمی پٹاری میں موجو دنہ تھا۔

قارئين محرم! موني موكر رمتى ب، مولانا طائر القادرى اور دوسرى جماعتول كا

ا تحاد غیر فطری انتحاد تھا، مولانا اسلامی فکروسوچ کے حامل ہیں ،ان کی عزت وبقاء ای میں ہے

کہ وہ ان و نیادار ، حکومت واقتدار کی پجاری جماعتوں سے کنارہ کش ہو کر علماء اور دوسرے

صحیح فکر کے حامل ملمانوں ہے مل کر امت کو مسائل و مصائب کے گر داب ہے باہر

میرے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ علماء کرام کوایے نصب العین پر اخلاص کے ساتھ

جدو جمد کرناچاہیے۔ بیاند کسی کی بیسا تھی بنیں اور نہ ہی انہیں جھی بھی کسی کمزور پیلو کا ظہار کرنا

میں مولانا طاہر القادری اور دیگر تمام علماء کرام سے عرض کروں گاکہ وہ کھرے

اور صاف بن کا مظاہر ہ کرتے ہوئے افغانستان کا نقشہ سامنے رکھیں، جمال مولوبول نے

عوام کی اور این ویس کے لوگول کی قسمت بدل کرر کھ دی۔ کیا ہم اقترار اور کری کو چاٹیں

گے، اقتدار ملا، ملا، نہ ملانہ ملا، یہ مقصور شیں ہے، مقصور تو یہ ہے کہ کس طرح امت کے مصائب اور مسائل کو حل کیا جائے۔ آج ارپیڑیا، فلپائن، لبٹان، فلسطین، کو سوواور کشمیر کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جارہے ہیں؛ وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور غزنوی کے جانشین المحیں اور کفر کی صلیبی طاقتوں کے پنج مروڑ ڈالیس۔ اگر ہم بھی دو سروں کی طرح اقتدار کے چکر میں پڑے رہے تو امت کو کون منبھالے گا؟ (روزنامہ"یاکستان"لا ہور 11 مارچ 1999ء)

ای طرح ہم نے مسٹر قادری کو سمجھانے کی غرض سے روز نامہ"پاکستان"ہی میں ایک کالم لکھا تھا جو ملاحظہ ہو۔

### نه خدای ملاء نه وصال صنم

کتے ہیں کہ ایک شاہی باز اڑتے اڑتے کی بروھیا کے کاشانے پر پہنچ گیا بوھیا پر اپنچ گیا بوھیا پر النے خیالات کی گھر یلوخاتون تھی ، باز کو دیکھتے ہی اس کواس پر ترس آیاباز کو پکڑ کر کہنے لگی تو کس ظالم کے پاس رہا؟ جس نے بھی تیرے ناخن بھی شیس کائے ، اس نے قینچی ہے شاہی باز کے ناخن کاٹ ڈالے پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پر بہت بوھ گئے ہیں، قینچی ہے اس کے پر بہت بوھ گئے ہیں، قینچی ہے اس کے پر بہت بوھ گئے ہیں، قابنی اس کے پر بہت بوھ گئے ہیں، قابنی اور اڑ اڑ کر کھی کاٹ ڈالے بوھیا کی رحمہ لی اور سادہ دلی نے شاہی باز کو چلنے ہے ، دانہ و نکا چگنے اور اڑ اڑ کر واپس اپنے آشیائے تک آنے ہے مکمل طور پر مقندور اور قاصر بنادیا تھا۔

ربان ہے یہ سے سے سے سے سور پر سور ارد ہوں ہے۔ اور ہر کارول کو متوجہ کیا کہ شاہی باذکہ کمشدگی کا علان ہو گیا، بادشاہ نے ارکان دولت اور ہر کارے سب باذکی عدم موجودگی پر شاہی باذکہ ال ہوگئے، تلاش کے احکامات صادر ہوتے ہی ہر کارے چاروں سمت یا گلول کی طرح دوڑ پڑے ، کونے کھدرے ، گلی محلے چھان مارے ، کئی سمر پھرے اور ستائش کے طلب گار ایک پڑے ، کونے کھدرے ، گلی محلے چھان مارے ، کئی سمر پھرے اور ستائش کے طلب گار ایک پرانے دیہات میں جا پہنچے ، وہال ایک برا ھیا کے پنجرے پر نظر پڑی تو دیکھا کہ شاہی باذکی

چونی گم، پر کئے ہوئے اور پنج اڑے ہوئے، ہر کارے جر ان پشیان تو ہوئے لیکن وہ شاہی باز

یو هیا کے بنجرے سے نکال کرباوشاہ کی خدمت میں لے آئے، باوشاہ اپنباز کے ساتھ اس

قتم کی ظالمانہ کاروائی پر پچھ دیر ساکن و خاموش رہا، کف افسوس ملتے ہوئے اس نے ارکان

دولت اور مشیر ان قوم کو جمع کیا اور سب کو مخاطب ہو کر کماد یکھو! بیہ ہے جو اس شخص کی جس

نے اپنے کواس شخص کے حوالے کیا جو اس کی قدر و منز لت سے آشانہ تھا، دیکھو پال شاہی محل

سے اڑتے اگر ہو تھا کے گھر پہنچا، اور بڑھیا نے اس کی قدر نہ پہچانے ہو کے اس کی

چونی پر اور نوخن کا ان دہیں۔

ہونی پر اور نوخن کا ان دہیں۔

سما میں سمانہ میں سمانہ میں سمانہ سمانہ میں سمانہ میں سمانہ س

قارئین ، شاہی بازایے آشیانہ سے بوصیا کے کاشانے تک پہنچ کر زیر عماب آیا تحريك منهاج القرآن كے چيئر مين مولاناطابر القادرى، قرآن كى خدمت، وعظ، نفيحت، روحانیت وشریعت کے کام کرتے کرتے افتدار پر ستوں اور وُنیاد اروں کے جمکھٹے میں جا کھیے ، وہ سال بھر ان کی ضیافتیں ، خدمتیں اور نخریلی ادائیں بر داشت کرتے رہے لا کھوں روپے انہوں نے عوامی تحریک کی خدمت پر اڑا دیئے ، جس سے نہ دین کا فائدہ ہو ااور نہ دُنیا ہی ملی ، ندان کامقام پھپانا گیااور نہ ہی انہیں ایک عالم دین کی حیثیت دے کران کی عزت کی گئی۔ عوای اتحاد کی بدولت اگرچہ مولانا کو اخبارات نے صفحہ 2 سے اٹھا کر صفحہ اول پر جگہ دی دو کالمی خبر کی بجائے تین کالمی خبر لگنے لگی ایک ند ہبی اور خاص حلقے کے ترجمان کے طور پر پہچانے جانے والے مولانا طاہر القادری قومی سطح کی سیاست میں آگئے اخبارات میں بیانات انٹرویوز کا ایک عجیب ساسلسله سروع ہو گیا، لیکن طاہر القادری ملک و ملت کو بحر ان ے نکالنے ، منگائی سے نجات دلانے ، کرپشن کے خاتمے ،اور ملک میں اسلامائزیشن کے لئے

بیانات انٹرویوز کا ایک عجیب ساسلسلہ سروع ہو گیا، کیکن طاہر القادری ملک و ملت کو بڑان
سے نکالنے ، مہنگائی سے نجات دلانے ، کر پیٹن کے خاتمے ،اور ملک میں اسلاما کزیشن کے لئے
آگے آئے تھے لیکن جن لوگوں کے ساتھ مل کروہ بیہ کام کرنا چاہتے تھے انہوں نے ساری
زندگی و ضواور نماز بھی درست طریقہ سے ادانہ کی نواب زادہ نصر اللہ خان کی سیاست کا نشیب
و فراز ہی بناکر مثانا اور مٹاکر بنانا۔ سب نظیر کے بارے میں پاکستان کا کون سا آدمی ایسا ہے جو
نہیں جانتا کہ انہوں نے اسلامی سز اؤں کو وحشیانہ اور ظالمانہ سز ائیں کہاتھا۔

28 فرور کا 1999ء کو عوامی اتحاد کی سالگرہ تھی، جس میں نے صدر کے لئے

نواب زادہ نصر اللہ سامنے لائے گئے اس اجلاس میں مولانا قادری کے ساتھ جو پچھ ہوادہ میں

عرض نہیں کروں گاخود مولانا کی زبانی سنئے، مولانانے پرلیں کا نفرنس کے بعد ایک رسمی گفتگو کے دوران کہاکہ

28 فروری کے اجلاس میں میرے ساتھ انتائی ہتک آمیز سلوک گیا گیا

اجلاس میں میری سال بھر کی محنت پر رسماُبھی شکریہ ادانہ کیا گیا۔ میں نے صدارت کے لئے نفر اللہ کانام لیاسب نے اس کی تائید کردی،

میں نے اتحاد کے سربر اہول ہے اجازت جاہی، کی نے جھے بیٹھنے کونہ کہا، میں وہاں سے اٹھ کرباہر آگیا، تو مجھے مناکر دوبارہ اجلاس میں نہ لایا گیا،

میری گاڑی لی لی سیکرٹریٹ سے نکال کرباہر پھینک دی گئی، ایک آدی نے کہا کہ ظلم نہ کرویہ طاہر القادری کی گاڑی ہے،

نامیدخان نےبد تمیزی کی اور کمایہ جگہ عمد بداروں کے لئے ہے،عام آدمیوں کے لتے نہیں،

کسی نے کمانا ہید صاحبہ وہ بھی ایک سال صدر رہے ہیں ،

ناميد خان نے كما چھايہ بھى صدر رہاہ،

باہر نکالو، جانے دواے ، یہ خود چلاجائے گا،

اس کے بعد مولانا نے نوابزادہ نصر اللہ کو ایک اجلاس میں آنے کی وعوت دی تو

نواب صاحب نظیرے ایک بیان میں نہیں آسکتا ہے نظیرے ایک بیان میں کماکہ جو جانا چاہے جائے طاہر القادری کو تواب لانے کی بات ہی نہ کرو۔

قارئين إشابى بازاور مولانا قادرى ميس كيافرق ب ؟ فيصله آب ير چھوڑ تا مول ـ

بشحريه (رونامه ياكتتان 15 مار 1999ء)

یوریی کلچر کی حمایت: 25اگت 2000ء میں مٹر قادری نے وُنمارک کے وار

الحکومت کوین جیگن میں خطاب کرتے ہوئے یور پی فقافت اور پاکستان ثقافت کوہاہم مماثل قرار دیا، جس پر پاکستانی اخبار کے صحافی، نذیر حق صاحب فی کھا تھا۔ اس کے جواب میں قادر کی صاحب کے ایک مرید نے پاکستان میں یوں دفاعی مضمون لکھا۔ جس میں مسٹر قادر کی قادر کی کے اس وفادار مرید نے اپنے قائد کی زبان سے صادر ہونے والے جملوں کو مقدش سمجھتے ہوئے بازیچہ تاویل بناکر یور پی کلچر ہی کی اہمیت بیان کر دی۔

### عذر گناه بد تراز گناه

یا کتان عوای تر یک کے چیز مین ڈاکٹر طاہر القادری نے ڈنمارک کے دار الحکومت کو پن ہیگن میں ہونے والی نقافتی کا نفرنس میں خطاب کرتے ہوئے چند ایسی باتیں کمیں جن ہے ایک متحرک دانشور کادر دول جھلکتا ہے اور اہل پاکستان کواپنے خول ہے نکل کر د نیا کو تھلی آنکھوں ہے ویکھنے کی ترغیب ملتی ہے اس پر ہمارے بزرگ دوست کالم نگار نذریر حق بہت جزیز ہوئے ہیں۔ اور انہول نے 30 اگست کے روزنامہ پاکستان میں اینے اختلافات کا کھل کر اظہار کیا ہے قادری صاحب نے اپنی تقریر میں کما تھا"اسلامی اقدر اور یورپی ثقافت مكمل طور پر الگ الگ نهيں ہيں، "بلحه ان دونوں ميں بہت ى باتيں مشتر ك ہيں مسلم اور بور پی ثقافت کے در میان مثبت ہم آجنگی کے لئے ضروری ہے کہ دونوں جانب سے براہ راست اور مسلسل رابطے کئے جائیں۔ ہمیں اپناندر نقافتی رواشت کامادہ پیدا کرناجا ہے"۔ نذر حق صاحب کویہ سیدھی ی بات بہت بری لگی اور انہوں نے قادری صاحب کوبے نظیر بھٹو کی سانی رفاقت میں وقت گزارنے پر متہم کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ای سیای رفاقت کا کیاد هراہے ،وگرنہ قادری صاحب توایے ہی پر گزیدہ بزرگوں میں ہے تے انہوں نے ثقافی برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی جمارت کیوں کی ہے؟ تب نذیر حق صاحب نے ان کے لتے لینے کے علاوہ ڈاکٹر انور سجاد ، فردوس جمال اور پچھ خواتین کے نام ا

کو یہودی اور عیسائی تشکیم کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے لئے بھی قابل احترام ہیں۔ یور پی قومیں

چارہ صدیوں سے قائم ہے انہوں نے بھی ہماری تاریخ،ادب جمالیات سے پورا استفادہ کیا۔ یمال تک کہ ہمارے کرنے کے کام بھی انہوں نے کر و کھائے ہندوستان ، ایران ، عرب ،

جال جارى حكومت اور ثقافتى ساكه جونى: جاب تقى انبول نے حكومت بھى كى اور جميل

تهذیب سکھانے کادعوی بھی کیا۔ یہاں اگر کوئی سر سیدیا جمال اللہ بن افغانی پیدا ہو تواس کا

و ظال بھی وہی ہواجو شاہ امان اللہ کا افغانستان میں ہوا تھا پھر بھی علوم جدید کے بارے میں مشرق

، و مغرب میں ایک جیسے رجائیت پندانہ رویے پائے جاتے ہیں اگر ایسانہ ہو تا تو ہم ایٹی

میکنالوجی پر اتنی توجہ کیوں دیتے ؟ جس طرح کی مادر پدر آزاد سر ماید داری ان ملکوں میں ہے

ہم بھی اس کی پیروی کرنے کی کو شش کرتے ہیں زبان وہ بھی وہی ہو لتے ہیں جس کے ہم جا

طور پر شیدائی ہیں۔ لباس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مغربی لباس پمننادور غلامی کی یاد گار

ہے اور اب بھی پندیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ جو شاعر ، مصوریا موسیقار پورپ تک کا چکر لگا آتا

ہے وہ ثقد ہو جاتا ہے۔اب تو مولویت کی سند بھی پورپ سے ملنے لگی ہے اس سے بڑھ کر

سلسل رابطے کی ضرورت ہے۔" ٹھیک ہے، گلوبل ولیج کا تصور، انٹر نیٹ کا زمانہ، ہمیں

قادری صاحب کا دوسر افقرہ تھا"اس لئے ہمیں دونوں جانب سے براہ راست اور

نقافت کی ڈانڈے اور کیاملیں گے۔

شیوخ کا حرم دیکھے جا کتے ہیں۔ سجان اللہ اس سے بردھ کر نقافتی قرب کیا ہو گا۔ نیز ہم یور لی ترتی ہے مرعوب میں سائنس اور سوشل سائنسی علوم کے علاوہ ادب کی وُنیامیں ہمار ابھائی

کوئی مسیحی خاتون کسی مسلمان مر د کے نکاح میں آسکتی ہے اور اپنے معتقدات پر قائم بھی رہ عتی ہے، یعنی عیسائی ہوتے ہوئے بھی ملمان کا گھر براعتی ہے۔ مثال کے لئے طبحی ممالک کے

جملہ"اسلامی اقدار اور بور بی ثقافت مکمل طور پر الگ الگ نہیں ہے مر ادے کہ جن پیغیمروں

عبادت گذار ہیں تو مشرقی قومیں بھی ان سے پیچے نہیں ہیں۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ

س بیزاری سے گوائے ہیں کہ جرانی ہوتی ہے حال کھ قادری صاحب نے تقریر کا پہلا

و نمارک جیسے ملکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بردھانا چاہیے، نقافت صرف جنبیات تک تو محدود منہیں ہے۔ اس میں لین دین ، تجارت اور تمام سوشل سرگر میاں شامل ہوتی ہیں۔ روزگار سب سے بردی نقافت ہے۔ اسلحہ اور کلا شکوف بھی کلچر کی ذیل میں بھی آتے ہیں ، تھوڑی می وسعت نظر سے ہم اپنا بہت کچھ سنوار سکتے ہیں ، طافت اور وسائل کلچر کو بھی جہ ل دیتے ہیں اور کلچر اپنانے سے بیشتر معروضی حالات میں انقلاب پیدا کیا جاسکتا ہے۔

ان کے آخری فقرہ "ہمیں اپنے اندر ثقافتی برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہے۔ بھی نقش بردیوار فتم کا مشورہ ہے کہ محف غیرت کے نام پر انسانی جانوں کا ذیاں کسی کو بھی ذیب نقش بردیوار فتم کا مشورہ ہے کہ محفن غیرت کے نام پر انسانی جانوں کا ذیاں کسی کو بھی ذیب نہیں دیتا ساہی حالات بہتر ہوں تو شعوری کو ششیں بھی بار آور ہوتی ہیں۔ ہم اسلای اقدار کا ور ہمیشہ کرتے ہیں مگر معاشر ہے کے اہل شروت لوگوں بلتھ عام لوگوں بین بھی وار بھی کے کا کلی خرود هتارہ ہے بھی ختم ہی نہیں ہوا۔ اس ضمن میں خلوص نیت ہے کو شش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے تعضبات کی میل کچیل دور ہواور مساوات محنت اور ثقافت و محبت کو فروغ ہو۔

ہے پردگ کوعام کرنے اور مردوں اور عور توں کو پری طرز پر مخلوط تعلیم کی حمایت میں مسٹر قادری نہ صرف زبان کھولتے ہیں بلحہ عملی طور پر اس سلسلہ میں ان کے مدارس، سکول اور کالجزمیں برق رفتاری ہے کام ہورہاہے۔ڈاکٹر کا تازہ ترین انکشاف پڑھئے۔

## پردے کے بارے میں طاہر القادری کی نرالی منطق

پاکستان عوامی تحریک کے چیئر بین ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت مخلوط تعلیم کی حامی ہے اور منهاج القر آن کے تحفیکی تعلیمی اداروں بیس طلباء و طالبات ایک ساتھ پڑھتے ہیں تاہم ان کی مشتر کہ کلاسیں نہیں ہو تیں۔ گذشتہ روز پر لیس کا نفر نس ہیں مرکزی واکس چیئر بین ڈاکٹر محمود عباس مخازی کے ایک بیان کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ جمال تک شرعی مسئلہ ہے تواس میں اجماع امت ہے کہ پردہ

چرے اور ہاتھوں کو چھیانے کانام نہیں جبکہ سر اور جسم کو ڈھانینا جاہے۔ انہوں نے کہااس مسلد پر اختلافی تکتہ نظر بھی ہے لیکن میں بی کہتا ہول کہ چرے اور ہا تھوں کو چھپانے تک

یردہ نہیں باقی اعضاء پردے میں رکھنا جاہے۔ یادر ہے کہ ڈاکٹر محمود عباس مخاری نے کہاتھا

کہ عوامی تح یک مخلوط تعلیم کی حامی اور پر دے کی مخالف ہے۔

بشكريه (روزنامه ياكتان 19 أكتوبر 2000ء)

طاہر القادري كى اس دريده د منى اور قرآنى ارشادات كى على الاعلان مخالفت كرنے پر جنس

علماء كرام نے قد متى بيان جارى كيا ہے، جس ميں بريلوى اور اہل حديث علماء سر فهرست ہيں

اخبارى بيان ملاحظه فرمائيں۔

مخلف مبالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے عوای تح یک کے چیئرین

ڈاکٹر طاہر القادری کے بردے اور مخلوط نظام تعلیم کے متعلق جعرات کے اخبارات میں شائع ہونے والے بیان پر شدیدرو عمل کا ظہار کرتے ہوئے اے خلاف شریعت قرار دیاہے

جامعہ نعیمیہ کے پر نیل ومعروف عالم وین ڈاکٹر سر فراز تعیمی نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری

نے مخلوط نظام تعلیم کی بات کر کے خود کو سیکولر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ بین

الا قوامی طاقتوں کی توجہ کامر کزین سکیس جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بلوغت کے بعد یقینی

اور قریب بلوغت دوانسانوں کوالگ الگ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے حتی کہ یمال تک کما گیا ہے کہ قریب بلوغت پیوں کوایک بستریر نہ سلایا جائے اس لئے یہ تصور پیڈا کرنا اپنے مقاصد

محکرات کے بعد دینی معاشر تی اور مذہبی اعتبار ہے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو گاانہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القاوری کی بھی طریقے سے اقتدار حاصل کرناچاہتے ہیں مگر اس کے لئے وہ ند ہی تعلیمات کو استعال نہ کریں تو بہتر ہے و فاقی شرعی عدالت کے مشیر اور نامور عالم دین

حافظ صلاح الدين يوسف نے كماكه اس مسئله كواجماع امت قرار دينادرست نہيں بيان كا

ذاتی خیال ہو سکتا ہے مخلوط نظام تعلیم شریعت کی روے ناجائز ہے اور اسلام میں اس کی کوئی مخجائش نہیں ہے جمیعت علماء پاکستان (نورانی) پنجاب کے جنزل سیکرٹری قاری زوار بہادر

نے کہا کہ ڈاکٹریروفیسر دین کا حلیہ بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں مخلوط نظام تعلیم ہے ہرائیان پیدا

اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں جمیعت علماء اسلام (فضل الرحمٰن) کے مرکزی سکرٹری

اطلاعات ریاض درانی نے کہا کہ تھوڑی ہی بھی دین سوجھ ہو جھ رکھنے والا آدمی مخلوط نظام تعلیم

کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ قر آن، حدیث اور فقہ شریعت کوئی بھی اس کی اجازت منٹیل دیتا

جن کے دن سوتے اور را تیں جاگتی ہیں، فلمی دنیا کے انہی لوگوں نے معاشر سے میں غلاظت

اور تعفٰن پھیلار کھاہے ، قادری ان لوگوں کا استقلال کررہے ہیں ، ان کو عوامی تحریب کلچر

منهاج القرآن جمع ابورنيو فلم سثوذيو

نے تحریک کے چیئر مین ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات کی اور انہیں شمولیت کے فیصلے سے

آگاہ کیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے سید نور کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کزتے ہوئے انہیں

عوای تح یک کلچرل ونگ کا چیف آر گنائزر مقرر کر دیا ہے اس موقع پر سید نور نے کہاکہ قائد

تحریک کی الیسیوں کی وجہ ہے انہوں نے عوامی تحریک میں شمولیت اختیار کی ہے انہوں نے

کماکہ یارٹی کی یالیسیوں میں تلگ نظری نہیں ہاکی سوال کے جواب میں انہوں نے کماکہ

ایک خوف جوپاکتان فلم انڈسٹری پر تلوار بن کر لٹک رہاہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی

فلمی وُنیا کے نامور ہدایتکار سید نور پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہو گئے انہون

ونگ کاؤمہ دار بنارہے ہیں ملاحظہ فرمائے روز نامہ پاکستان میں خبر آئی ہے۔

یبود و نصار کی کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے کو ماڈر ن مولوی ثابت کرنے

(روزنامه اوصاف اسلام آباد 20 اکتور 2000ء)

ہوتی ہیں اس لئے شریعت میں منع کیا گیاانہوں نے کہا گد ڈاکٹر طاہر القادری اداکاروں اور

مغربی ذہنیت رکھنے والوں کو خوش رکھنے کے لئے ایسی ہاتیں کر جے ہیں وہ کسی طریقے ہے

اس لئے جمیعت علماء اسلام نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔

کے لئے مشر قادری نے قلمی دنیا کے لوگوں سے روابط پردھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ،

تو فلم انڈسٹری کا متقبل کیا ہو گایہ خوف ختم کر سے کے ضروری تھاکہ دینی سیای جماعتوں اور فلم انڈسٹری کے در میان فاصلول کو ختم کیا جائے انہوں نے کہا کہ فلم صرف

ناچ گانے کانام نہیں ہے اسلامی فتوحات اور تاریخ اسلام کے ہیر وذری فلمیں بناؤل گا انہوں نے کہا کہ وہ عوامی تحریک کے لئے دن رات کام کریں گے اور فلموں کے ذریعے قائد

تح یک کاپیغام ملک کے کونے کونے میں پھیلائیں گے، ملاقات کے دوران سیدنور نے کماکہ آب بوے روش خیال رہنما ہیں آپ کی شخصیت ہمارے در میان دوریال ختم کرنے کاباعث

یے گی انہوں نے کہا کہ میری ہوی رخسانہ نور بھی بہت جلد آپ کی تح یک میں شامل ہو كر خدمت سر انجام دے گی۔ بھتر په (روزنامه پاکتان لا بور 10 سمبر 2000ء)

سید نورک عوامی تحریک میں شمولیت ہوگئی، کلچر ونگ کی قیادت دے دی گئی، تو انہوں نے ترنگ میں آگر علی الاعلان کہ دیا ہے کہ مسر قادری کا تعلق انہی لوگوں کے

بزرگوں ہے ہے، گویا کہ وہ بیات ثابت کرناچاہتے ہیں کہ مسٹر قادری اور فلمی دنیا کے فنکار ایک ہی ہیں روپ مختلف ہیں ،او ھر قلمی روپ ہے او ھر مولویوں والا بھر وپ ہے۔

بزرگول کی جھلک

فلمساز وہدایتکار سید نور نے ہفتہ کے روز پاکتان عوامی تحریک کے چیئر مین ڈاکٹر

طاہر القادری ہے ان کے آفس ماؤل ٹاؤن میں ملا قات کی اور پاکستان عوای تحریک کے کلچرل ومگ میں شمولیت کاعلان کیاڈاکٹر طاہر القادری نے انہیں کلچرونگ کا چیف آر گنائزر مقرر کیا

اور مبار کباد دی سید نور نے گفتگو کرتے ہوئے کما کہ میں سلسلہ قادریہ کے بزرگ شاہ ابو المعالى كى اولادے ہوں اور اپنے خاندان كے بزرگوں كى جھلك ڈاكٹر طاہر القادري ميں ديكھتا ہوں ان کی عمر چھوٹی مگر مقام بہت بلید ہے میں پاکتان عوامی تحریک میں اس لئے شامل ہو

اموں کہ اس کی قیادت کے حقوق کے تحفظ کے لئے سی کام موگا۔

(روزنامه اوصاف اسلام آباد 10 ستمبر 2000ء)

### بھنگوے کی تھاپ پر اسلامی انقلاب

مسر قادری قلمی دنیا کے لوگوں کی آمدیر شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ذریعے

مراثیوں، ڈوموں اور فلمی لوگوں میں اپنے افکار و خیالات کو فروغ دوں گالیکن 24 ستبر 2000ء کو منهاج القرآن میں منعقدہ توی کونشن نے بدراز سربستہ بھی فاش کردیا کہ فلمی

لوگوں نے منہاج القر آن کا پروگرام پھیلانے کی جائے منہاجیوں میں فلمی دنیا کا کام شر و کس کر دیا، جھ محود ول اور طبلول کی تھاپ پر شیطانی کام سر انجام دیاروز نامدیا کستان 25 ستمبر کی اشاعت

میں پہلے ہی صفحہ پر فلمی دنیا کے ال مراثیوں کی بھنگوے والی تصاور شائع ہوئی ہیں خبر

"وُهول کی تھاپ پر بھنگواوُالا جاتار ہا، افتار علی کلیے نے پیلی پگڑی باندھ رکھی تھی ، کلچرل ونگ نے میوزک کے ساتھ ترانہ گایا محمود عباس مخاری نے طاہر القادری کومیر کاروال

公

2

公

يأكستان عواى تحريك كا قوى كونش گذشته روز منهاج القر آن يونيورش ناؤن

شپ میں ہواجوساڑھے گیارہ بع صبح سے جار بع تک مسلسل جاری رہا۔ كنونشن كوايك طرف توعمد يدارول كاشوكها جار باقفااور دوسري طرف اس كانام \$

قوى در كرز كنونش ركها كياتها\_ اول سے آخر تک کنونشن میں پیپلزیارٹی کارنگ نمایاں رہادور سے سننے والا اے

پیپزیار ئی ہی کا شو قرار دیتا۔ پنڈال میں نوجوان ڈھول کی تھاپ پر بھٹھواڈا لتے اور داد کے لئے تالیاں بھی بجائی

پنڈال میں جانے والوں کو میٹل ڈی فیکٹر سے چیک کیا گیا۔

فلمی دنیا کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے سی بھی غیر شرعی کام پریہال روک ٹوک نہیں ہے، انہوں نے مهاجنیوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ مولو یوں کے رنگ روپ میں رنگے ہوئے یہ لوگ تو ہمارے ہی ممینی کے لوگ و کھائی دیے میں تھ فرط مسرت میں انہوں نے بھر وپول کے سر دار مسٹر قادری کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیئے، جس پر مسٹر قادری خوش ہورے تھے کہ بیاوگ تو میری انا کی تسكين كے لئے نسخ اكبر كى حيثيت ركھتے ہيں۔ مير اثيوں اور فنكاروں كى خوشى كا اندازه ان نعرول سے لگا ہے۔

جوے جوے یروفیسر جوے 公 طاہر دے نعرے وجن کے 公 پنجاب كاليدر، طاہر 公

> مر حد كاليذر، طاير 公 سده كاليذر، طامر 公

بلوچتان كاليذر ، طاهر 公

مز دور كاليدر، طاهر 公

كسان كاليدر، طاهر 公

公

ان نعروں کے علاوہ طاہر آگیا طاہر چھا گیا کے نعرے لگے اور ساتھ ہی جماعت اسلامی کی طرزیر کما گیا۔

ہم دیوائے کس کے... ہم یروائے کس کے .... طاہر کے

ہم متانے کی کے ....طاہر کے

اجتماع میں عوامی تحریک کے رہنماافتخار علی کلیے نے پیلی پگڑی پہن رکھی تھی اور كاركن ان كوكند ھے يراٹھاكر بھنجوہ وڈالتے تھے۔

محبت رسول میں جوانیان لٹائیں گے انقلاب لائیں گے۔ 公 پیپزیار کی سے پہلے دور کے ایک سابق ایم این اے محود عبال مخاری نے طاہر 公

کلچرل ویگ کی طرف سے میوزک کے ساتھ زّانہ گایا گیااور ساتھ ساتھ تالیاں

القادري كوعلامه اقبال كى نظم كامير كاروال قراروے ديا۔ محود عباس خاری نے جو پیپلز پارٹی کے پہلے دورے نکال دیے گئے اور چر بھی

اسمبلی کامنہ نہ دیکھ سکے انہوں نے کہا تعنو جمعی بھی لیڈر نہیں تھا۔

#### Bhutto was never a leader

محود عباس خاری نے عوامی تحریک کے منشور کو حقیقی قرار دیا اور کما پیپلزیار فی کا

1970ء میں کوئی منشور نہیں تھادہ ایوب کے خلاف عوام کارد عمل تھا۔

محود عباس خلری نے ڈاکٹر طاہر القادری کو بول خراج تحسین پیش کیا کہ ساری

محود عباس عاری کو تحریک کام کری واکس چیز مین نامز و کردیا گیاہے۔

عمران کوجس راہنماکی تلاش تھی انہیں وہ اب مل گیاہے۔

#### طاہر القادري كي فنكارياں

(روزنامه"یا کتان"لا بور 25 تمبر 2000ء)

روزنامہ "اوصاف" کے کالم نگاراے - آرگل نے"مٹر قادری کی فنکاریاں" کے زیر عنوان ایک کالم لکھا، جس میں انہوں نے مسٹر قادری کا اصلی چرہ دکھانے کی کوشش کی

ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عوامی تح یک میں کلچرل ونگ کے عمدے داران میں ایک بوری نمایاں شخصیت

公

公

公

公

公

ہدایت کارسید نور کااضافہ ہو چکا ہے اور ایک اطلاع کے مطابق سید نور کو ثقافتی ونگ کا جیف

آرگنائزر بنایا گیاہے۔ سیدنور کی اس ونگ میں شمولیت کے بعد قلمی حلقوں میں بڑی دلچیسے چہ ميكوئياں شروع ہو چكى بيں ليكن ايك بات يرسب متفق بين كمرائي يروفيسر واكثر طاہر القادري غضب کے فنکار ہیں اور انہوں نے ایکی فنکار انہ جال چلی ہے کہ سب انگشت بدنداں رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی فنکارانہ صلاحیتوں کے وہ لوگ تو قائل ہیں جننوں نے انتیں قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ جیسے سابق وزیر اعظم نواز شریف باوجود کوشش کے ان کی صلاحیتوں کا مقابلہ نمیں کر سکے اور حال ہی میں اے پی می (آل پارٹیز کا نفرنس) کے ر منماؤں ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ کیا توسب نے احتجاجاً ہاتھ اٹھاد یے۔ ڈاکٹر صاحب کے مخالفین بھی اس بات کا عتر اف کرتے ہیں کہ وہ اکثر غضب کا کام کرتے ہیں جیسے ان کی نیم ند ہی جماعت عوامی تح یک میں کلچرل ویگ کاشعبہ قائم کیا جانا اصفے کی بات ہی تو تھی لیکن انہوں نے بردی صفائی ہے فردوس جمال، ندیم، افضال احد اور ڈاکٹر انور سجاد کو اپناہم خیال بلحہ "ہم نوالہ و ہم پالہ" بنایا کہ اس ونگ کے دوعمدے دار اگر ہم نوالہ ہیں توباتی دو پالے سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہیں یوں دیگر مذہبی جماعتوں کو پریشان کر کے رکھ دیا کہ وہ ثقافتی ونگ بنائیں یا نہیں؟ یہ توالی ہی بات ہوئی کہ "نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن" ایسے میں سید نور جیسی نقافتی شخصیت کی عوامی تح یک میں شمولیت ان کا فد ہی جماعتوں کے لئے مزید پریشانی کاباعث بن چکی ہے۔ سید نور نے اس دنگ کو ویسے ہی جوائن نہیں کیابا بھوس کا پس منظر بھی ذہبی ہے ان کے پیرومر شدشاہ ابو المعالی ہے اور نسبت قادری ہے میں قادریانہ نبت اس سے قبل فردوس جمال اور ڈاکٹر انور سجاد کو ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف تھینچ لائی متھی۔ سید نور بھی اپنے گناہوں کابو جھ کم کرنے اور "دعائے مخشش" کی تلاش میں کلچرل ونگ کی طرف آ چکے ہیں۔بات ہورہی تھی ڈاکٹر صاحب کی فنکاری کی تواس بات ہے آپ تو یقیناً الفاق كريں كے كه ہر سياستدان ايك فئكار بھي ہوتا ہے۔ فرق صرف انتا ہے كه فئكار فلم سکرین پر اور سیاستدان اسمبلیوں میں اداکاری کرتے ہیں اکثر فنکاروں اور سیاستدانوں کا تو چولی دامن کاساتھ بھی ہوتا ہے جس کی تصدیق اداکار ہریماکر علی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کے

31)----بارے میں یہ کما جاسکتا ہے کہ وہ فنکار کے ساتھ ساتھ "فن شناس" بھی ہیں اور انہوں نے سید نور کے فن کو شناس کرتے ہوئے فنکاری دکھائی ہے کہ ایک عکث میں دومزے ، سید نور کی شمولیت کاواضح مطلب یہ ہے کہ اب فنکار تھوک کے حساب سے تکچر ل ونگ میں شامل ہو سے ہیں کم از کم صائمہ تو یکی سمجھیں اس کے علاوہ معمر رانا، بابر علی، وغیرہ بھی مفت ہاتھ آسكتے ہيں ڈاكٹر صاحب كى فنكارى كى حد تك توبير سب كچھ درست كيكن سوال بير پيدا ہوتا ہے کہ سید نور کیاار اوے اور عزائم لے کر اس کلچرل ونگ میں آئے ہیں ؟وا قفان حال ہے کہتے ہیں کہ سید نور کونے چرے متعارف کرانے کا خبطے انہوں نے سکرین پربے شاریخ چرے متعارف كرائے ہيں اس كے علاوہ انہونى وارداتيں كرتے رہتے ہيں جيسے "ميندى والے ہتھ"میں قرآن سے شادی کو موضوع بنالیا۔"بلی"میں جنسی مسائل کواور اب ایک اور سندھی رسم کاروکاری پر تجربه کررہے ہیں اس لئے ان کا طاہر القادری کی صحبت میں آنا کوئی جرت کی بات نہیں اور شایدوہ اس کلچرل ونگ ہے کسی اسلامی موضوع پر فلم یاڈر امہ تخلیق کر سکتے ہیں تو کیاا نہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں کوئی ہیرومل گیا ہے اور کیاڈاکٹر صاحب ان کے ہیر وبنتا پہند کریں گے۔ یہ سوال ابھی توجہ طلب ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھے کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تواس بار کو نساخر بوزہ رنگ پکڑے گا؟ یہ آپ بھی سو چے اور ہم بھی سوچ رہے ہیں البتہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اُیک بات بڑے و ثوق سے کھی جاتی ہے کہ ان سے ملنے والاان کی شخصیت کارنگ پکڑتا ہے اور رہے کسی کے رنگ میں نہیں ریکتے اس بار کیا ہو گا؟ اس كا نظار ب- (روزنامه "اوصاف"اللام آباد 16 ستمر 2000ء)

### سوچا سمجها خواب

ڈاکٹر طاہر القادری کا مشہور عالم ،بدنام زمانہ خواب جوانہوں نے خوب سوچ سمجھ کر دیکھا مسٹر طاہر القادری نے اپنے یوم ولادت سے لے کر مختلف تح یکوں کے قیام تک تمام مراحل کے آغاز وانجام کاذکر اس انداز میں کیا جس میں نعوذ باللہ ان کے ہر اچھے یابرے

كام كے يحي حضرت ني كريم علي كاشاره كار فرما تھاء سنے والوں كويہ تاثر دينے كى ناپاك کوشش کی گئی کہ خوابوں کی د نیامیں شہرت پانے والی اس پر فریب شخصیت نے محض جعلی اور مصنوعی کمانیوں سے لاکھوں روپے کے عطیات، چندے اور فنڈ ز وصول کئے،

روزنامہ "خبریں"میں ان کے خوابول کی کچھ جھلکیاں شائع ہو چکی ہیں ملاحظہ ہول۔

روزنامه "جريس"لا موركى 4جولائي 1993ء كى اشاعت ميس خواول كالذكره

"عوای تح یک کے سربراہ مولانا طاہر القادری نے دعویٰ کیا ہے کہ انسیں خواب میں رسول کر بیم نے ادارہ منهاج القر آن بنانے کا حکم دیا تھااور رسول کر بیم اہل پاکستان کی

دعوت بریاکتان آئے تھے مگر اس بات پر ناراض ہو گئے تھے کہ اہل پاکتان نے ان کی میز بانی

نہیں کی۔اس پر طاہر القادری نے ان کے یاؤں پکڑ لئے کہ واپس نہ جائیں۔اس آہوزاری پر

ان کے ول میں رحم آگیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر پاکستان میں سات دن کے لئے

ر کوں گااگر تم میرم میزبان بن جاؤاور پاکستان میں جہاں کہیں جاؤں گا ٹکٹ کا نتظام اور مدینہ والیسی کا مکٹ ممیس دینا ہو گا۔ یہ تمام دعوے طاہر القادری نے اپنی بعض نقار مرمیں کئے ہیں

جن کی ویڈیو کیٹ عوام کے لئے جاری کر دی گئی ہے۔اس انتائی قابل اعتراض کیٹ میں اپی تقریروں کے دور ان طاہر القادری باربار وھاڑیں مارمار کرروئے اور زور دے کریے کما

كه دين كالممكن غلبه اور عظمت كي علامت خلفائے راشدين ہيں چنانچه آج دين کے دور زوال میں دین کے احیاء اور حمکن کی صورت جن جن شکلوں میں ہوگی وہ خلفائے

راشدین کا فیض دینے کی ایک صورت ہو گی۔انہوں نے بید دعوی ابھی کیاہے کہ رسول کریم م نے حضر ت ابو بحر صدیق کو دائیں طرف اور عثان کوبائیں طرف بٹھایا تھا جبکہ انہیں یعنی طاہر القادري كو دائيس طرف پهلومين ليا تھااور پيار ہے بھھايا تھا۔ ويْديو كيسٹ ميں كى جانے والى دو

تقاریر کاخلاصہ درج ذیل ہے۔

ویر یو کیٹ کے مطابق اپی تقریر میں طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میری

پدائش 51ء کی ہے، مجین تھا، ڈائریاں لکھنے کازمانہ شین تھا، عمر میری سات آٹھ سال ہو گی، دوسرى ياتيسرى جماعت ميں پڑھتا ہول گا، يه اندازه نے حضور نے زند كى ميں سال كرم

فرمایا، وہ کی احیاء اسلام کی تح یک کی خوشخری تھی۔ کوئی واقعہ ہے جو آپ کے ایمان کی تاز گی کے لئے بیک گراؤنڈ بھی بتاویتا ہوں۔ جھٹگ کے کی دیبات میں گیا ہوا تھا، میں نے

وہاں غالبًا عصر کی یامغرب کی اذان کھی۔ امام صاحب نے اسر مجھے جھڑ کا، ڈاٹٹا، مسئلہ کی روے

الله پاک ان کو معاف کرے۔ ان کے در جات بلند فرمائے، کمااذان سیس ہوتی نابالغول کی۔ میں جماعت نماز کے ساتھ پڑھا کر تاتھا۔ نماز میں نے پڑھی، دل میر اٹوٹ گیا، شکتہ دل ہو

گیا۔ میں چونکہ بچہ تھانماز کے بعد آیاوالیں گھر۔ مجھے یاد نہیں کہ ای رات یااس ہے اگلی رات

ول بو جھل رہاتا آنکہ آقائے آگر بوجھ اتارال اس پھر دوبوجھ خوش بعضى بن گيا۔ ہوايوں كد میں نے دیکھا خواب میں کہ میں مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہ دور

موجوده دور نهیں، وہی دور جور سالت مآب گادور تھا۔اصل دور ،بعد کادور نہیں۔وہی مدینہ

ہے چھوٹاسا۔ صحابہ کرام کے گھر میں وہ رہتے ہیں۔ چھوٹی کی مسجد نبوی ہے اور اس میں حضورٌ خود تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک دن اور ایک رات عالبًا آقائے 5 نمازیں

محلبہ کرام کے ساتھ اپنے اقتداء میں اپنے ساتھ پڑھائیں۔ ہر نماز صاف ظاہر ہے حضور ہی

پڑھاتے تھے۔ سحابہ کرام شریک ہوتے چونکہ دوروہی تھا۔ پہلی صف میں مجھے بھی ان کے (صحلبہ) ساتھ شریک فرمایا۔ نماز عصر کے بعد خلفائے راشدین کو ساتھ لیااور باہر ایک

صحرائی علاقہ ہے،ریتلا نیلہ سام۔اسٹیلے پر چلے گئے وہاں ایک نشت ہے۔ بتایا گیاکہ حضوراً بيخ خلفاء كے ساتھ روزاندوہاں نشست فرماتے ہیں۔اس ٹیلے كی نشست پر جاكر بیٹھ كے۔ حلقه بن كيا، دائين طرف سيدنا صديق أكبر ائين طرف عثان غي درميان ميس آقا

تشریف فرما ہیں، میں چھوٹا سابچہ تھا۔ ازراہ شفقت اپنے دائیں طرف پہلومیں لے لیا، پیار ے بھایا توان جاروں کا خلفائے راشدین کا مجھ سے فر دآفر دانعارف کر وایاور میر انام کیکر فر دأ

فردأبرايك تعارف كرايا

بالگ نشت میں ظفائے راشدین سے تعارف کرانے میں حکت کیا ہے ؟ یہ تو

بعد میں جائے بات کھلی کہ دین کا تمکن ،غلبہ اور دین کی عظمت کیو تلد خلفائے رشدین ہیں۔

دور زوال میں دین کے احیاء اور محن کی صورت جن جن شکول میں ہو گی وہ خلفائے

راشدین کافیض دینے، تعلق قائم کرانے کی ایک صورت ہو گی۔بعد آزال کھے ایسے یاد برتا ے کہ جسے سد ناامام حن سے کھ فرمایا یہ کہ چھے ایک میدان میں کے جایا گیا۔ اس

میدان میں ایک بہت بواالاؤے، آگ جل رہی ہے، بوے اکابر، تابعین، اولیائے کا مایق جكه موجود بين بيدناامام حسن اورغالباسيدنالهام حمين موجود بين حضرت خواجه اوليل

قرنی رحمة الله عليه كو بھى پىچان رہا ہوں اور باقى اوليائے كرام كا جوم ہے ، آگ جل رہى ہے اور انہیں تھم ہوتا ہے کہ طاہر کو لے جاؤادراس کا ہاتھ پکڑ کروہ جو آگ جل رہی ہے اوراس میں

ےباربارای طرح گزاراجائے کہ آگے اس کاخوف دور ہوجائے۔

مجھے سیدنالمام حسن میرے ہاتھ کواپنے وست مبارک میں پکڑ لیتے ہیں، باقی

اکارین اور اولیائے کر ام وہ بھی جھے بکڑ لیتے ہیں اور اپنی ہمر ابی میں میرے ساتھ وہ آگ میں داخل ہوجاتے ہیں اور چھے بھی داخل کرتے ہیں اور چھے فرماتے ہیں ڈرنا نہیں ہے اس آگ ے اور حضور پر ورود یاک مسلس پڑھتے جاتے ہیں۔باربار آگ میں داخل ہوتے ہیں اور

دوسری طرف سے نکلتے ہیں اور دروویاک مسلسل پڑھتے ہیں۔ تین چاربار انہول نے خود مجھے بكر كراك ميں سے گزارا، تين جاربار گزرنے سے آك كاخوف ختم ہو گيا۔ فرماتے ہيں ہم تو

گزرتے، ی رجے ہیں اب تم اکیلے گزرتے رہو، کس چروہ اپنے طور پر گزرتے ہیں اور میں پھر مسلسل خداجانے کتنی بار درودیاک پڑھتار ہتا ہوں، گزرتا ہوں، فکتا ہوں۔ آگ نہ نقصان وی ہے نہ جلاتی ہے ہم چریں آگ ہے گزر تارہتا ہوں۔ پھریہ خیال جھے منتقل ہو جاتا ہے

کہ پکڑ کراس میں سے گزارنے کامطلب یہ ہے کہ اس میں سے گزر گزر کے اس کاخوف دور ہو جائے۔ یہ وہ ابتدائی دورکی وہ بات میں نے بتائی۔

اب دوسر اخواب بیان کرتا ہوں۔

اس رات آقائے دو جہال نے کرم فرمایا، کرم تو غوث یاک بھی فرما سکتے تھے۔ جلسہ توان کا تھا مگر زیادہ در لجوئی کے لئے اوپر عرض کیا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں اور مجھے اطلاع ملى ہے خیال ایساگزر تاہے کہ صوبہ سندھ کی طرف کراچی شرہے یا کراچی جیسا کوئی شرہے۔ سمندر کے کنارے یہ خیال گزر رہاہے اس جگہ حضور تشریف لائے ہوئے ہیں اور لوگ نیارت کے لئے جارے ہیں۔ یہ آج آپ کووہ بات بتار ہا ہوں جس میں سے ایک چھوٹا ساجلہ بيان كيا تها، طوفان في كيا تهاروه جمله قوى دُالْجُستُ مِين چِصا تهاروه ايك چهوڻاسا جمله اس حصے میں سے تھا۔ آج بوری بات بتار ہا ہوں۔اطلاع ملتی ہے کہ حضور اس کا تعلق براہ راست ملکی حالات کے ساتھ آج کے ملکی حالات کے ساتھ ہے۔اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ میں نے آپ سے کما تھا، ابتداء میں اور پھر کمہ رہا ہوں اور مرتے دم تک کہوں گاکہ شرمیک سفر آپ ہول بانہ ہوں مگر میری مجبوری ہے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ چھوڑ دوں تو میر اایمان جاتا ہے۔وہ کیوں جاتا ہے وہ بتلار ہاہوں۔

اطلاع ملتی ہے کہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں ، لوگ زیارت کے لئے جارہے ہیں، میں بھی پہنچ جاتا ہوں، دو کرے ہیں ان میں سے ایک کرے میں حضور آرام فرمارے ہیں، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے، کواڑ تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں، اتے ان کواڑوں کا جو در میانی فاصلہ ہے سامنے کھڑ اہواکوئی شخص دیکتا ہوں تو حضور ً نظر آتے ہیں، زیارت ہوتی ہے۔ بس اتنا کھلا ہوا بہت ہے لوگ مایوس کھڑے ہیں ،بڑا ہجوم ہے آہتہ آہتہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ میں یو چھتا ہول کہ گھر کیول جارہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضور پیچھ ناراض ہیں، زیارت نہیں کروارے ۔ لوگ واپس جارے ہیں۔اچھامیں کھڑ ارہتا ہوں یہ س کر کہ کیاماجرا ہے لوگ واپس جاتے رہے جاتے رہے جتی کہ چندایک لوگ رہ گئے اور آ قاً باہر تشریف نہیں لائے۔اتے میں جوباقی اکاد کا کھڑے تھےوہ بھی چلے گئے: میں اکیلارہ گیا۔ حضور آباہر تشریف نہیں لاتے، اب میں کھڑا ہوں اس کواڑ کے سامنے میں سے تک رہا ہوں حضور کو۔ حضور " بستریر درازیں، لیٹے لیٹے حضور میری طرف تکتے ہیں، مکرایڑتے ہیں۔ آرزو آئی ہے دل

میں کہ حضور کاش باہر تشریف لے آئیں۔اتے لیس حضور باہر تشریف لے آتے ہیں۔

سامنے سے گزر کر دوسرے کمرے میں تشریف لے جانے جیں و دوبار ہوضو فرماتے ہیں ،وضو

فرما کروالی پھرای کمرے میں آجاتے ہیں۔ مجھے اندربلالیتے ہیں، صوفہ یا کری پڑا ہوا ہے حضورًاس پر تشریف فرمایں، میں ان کے قد موں سے لیٹ کر زمین پر پیچھ جاتا ہوں۔ آ قاً

گفتگو كاسلىلەشروغ فرماتے ہيں كە طاہر ميں اہل پاكتان كى دعوت پر ديني أو (دوبي اور ديني جماعتوں اور علماء کی دعوت پرپاکتان آیا تھا مگر مجھے بلا کر دعوت دیکر انہوں نے میر کی میر بانی نہیں کی اور میں اب اہل پاکتان ہے ناراض ہو کر واپس مدینہ جارہا ہوں۔ ناراض ہو کر و تھی

آب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بواؤ کھ دیا ہے، دعوت پر بلایا، میر بانی نہیں کی۔بوی تفصیلات بیان کیس، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی،بواؤ کھ پہنچایااور میں نے و کھی ہو کر فیصلہ کیاہے کہ یا کتان چھوڑ کروا پس جار ہاہوں اس لئے میں لوگوں ہے نہیں ملا۔

میں بیات بن کر حضور کے قد مول میں گر جاتا ہول، چٹ جاتا ہول، جومتا

ہوں، چیخا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لئے پیہ فیصلہ واپس کیجئے۔

پاکستان چھوڑ کرنہ جائیے، نظر ٹانی فرمائے۔ آ قاً فرماتے ہیں تنہیں معلوم نہیں طاہر!انہوں نے مجھے بواؤ کھ دیاہے ،باربار ایسافرماتے ہیں مجھے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی تھی میں ان کی

وعوت پر آیا تھاکہ میری عزت نہیں کی۔ فرماتے ہیں بلا کرعزت نہیں کی اور میں نے فیصلہ کر لیاہے کہ پاکستان چھوڑ کرواپس چلا جاؤل۔ میں رو تا جاتا ہوں ، التجائیں کر رہا ہوں ، رورو کر

آ قاگر م سیجیے، چھوڑ کرواپس نہ جائیں۔ مجھے تھم فرمائیں کہ کیاکوئی صورت ہو عمق ہے حضور آ ب یمال رہ جانے کی باربار فرماتے ہیں نہیں میں واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور میں رو تا جاتا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں اور کہتا ہوں حضور منیں جانے دیں گے۔ میرے

رونے التجاکرنے کے بعد آقاکی طبیعت مقدر۔ میں کھے پیار آتا ہے، شفقت آتی ہے، غصہ

مبارک ذرا محمنڈ اہو تا ہے اور فرماتے ہیں طاہر!اگر مزیدیا کتان میں مجھے ٹھسر انا جاہتے ہو تو

اس کی ایک شرط ہے تووہ شرط پوری کرنے کاوعدہ کر لوہ میں وعدہ کرتا ہوں حضور ً فرمائیں تو - LUS FE SE SE SE LUS 5000

آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکتان میں رک جاؤں توشر طاصر ف یہ ب كد مير ، ميزبان تم بن جاؤ مير ، ميزبان تم بن جاؤ مولاناطابر كادهاري ماركررونا

پھر رکتا ہوں یمان" مجھے افکار نہیں ، بوئی سعادت ہے پر میں اس قابل کمان ؟ میں

توبرا كمز وراور تا توال آدى مول (مولانا طاهر القاوري كادهاري مار كررونا) حضور ميل ميزياني

كيے كر سكول گا\_ ( چيني مار كے مولانا قادرى كارونا) مجھ سے كيے ميز بانى ہو گ\_" میں رورو کے ہاتھ جوڑتا ہول، عرض کرتا ہول، حضور میں نے وعدہ کر ایا۔

"میں میزبان بنتا ہوں یوں حضور کا۔"

حضورٌ فرماتے ہیں تم نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کر تا ہوں کہ رک جاتا ہوں اور فرمایا کہ میں مزید 7ون اپنا قیام پاکتان میں تمارے کھنے سے کر لیتا ہوں، 7ون مزیدر ہوں

اب میں کچھ نہیں کہ سکتا کہ ان 7 د نول سے مر ادوہ کتنی مدت ہے یہ تووہی جانے

ہیں اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں۔ بھر حال حضور نے فرمایا سات دن میں رُکتا ہوں،

تہماری میربانی میں میں نے کہا منظور ہے۔ حضور پر یہ کیسے ہو گاسب کچھ فرمایا کہ تم عمد کر او

سب انظام ہوجائے گا۔ پھر جھے فرماتے ہیں کہ ایک بات اور وعدہ کر لو جھے سے کہ میرے

مھمرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہو گا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپر دہو گا۔ پاکستان میں جمال کہیں آؤل گا، جاؤل گاوہ تکٹوہ انتظام اور جب واپس مدینہ جانا ہو گا تو مدینہ

تك كافك بھى تم لے كردو كے ساراا نظام تهارے برو موگا۔

میں نے عرض کیا حضور کیہ ساراانظام ہو جائے گا، فرماتے ہیں کہ چرمیر اوعدہ ہے کہ میں 7ون یمال رک جاؤں گا۔

اں وقت مجھے آ قائے فرمایا کہ تم منهاج القر الابناؤ، میں تم ہے وعدہ کر تاہوں کہ

آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ ادارہ "خبریں "میں یہ کیٹ وی ی آرے فرا سے ویکھی گئی اور

اس میں یہ خر تیار کی گئے۔ تاہم جتنے لوگ د کھ رہے تھے انہوں نے طاہر القادر فی صاحب کی

وماغی حالت برشک وشبه کاظهار کیااور الل علم بالخصوص علاء حضرات ے اپیل کی کہ دہ اس

مخض کی قعلمی آمیز گفتگو کا تختی ہے نوٹس لیں جو مسلمانوں کو سرور کا ننات رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی عقیدت اور محبت کے پاکیزہ جذبات کو ایحمپلائیٹ کر کے اپنی

قادرى صاحب كاخود ساخته خواب

اہل علم و فکر و نظر کی آراء

كيث كے خلاف روعمل كاسلىلە جارى ہور مختلف رہنماؤل كى جانب سے مذمت كے

بیانات آرہے ہیں۔ جماعت ابلحدیث پاکتان کے سیکرٹری جزل مولاناریاض الرحمان بردانی

اور متحدہ وین محاذ کے مرکزی رہنما مولانا عارف سلمان رویری نے کما ہے کہ مولانا طاہر

القادري كے بيانات تو بين رسالت علي ك زمرے ميں آتے بين اور تو بين رسالت علي كا

نہ ہی اجی اور سای حلقوں کی جانب سے ڈاکٹر طاہر القادری کے خوابوں پر مبی

ہے وہ بلیک ایڈ وائیٹ میں ہے اور اس کی ریکار دؤنگ کی کو الٹی کھ زیادہ اچھی منیں تاہم

تقریر کی جوویڈیو کیسٹ اوارہ "خبریں"کو بھن قارئین کی طرف سے جھجوائی گئ

وكاندارى سجاناجا بتاب

تہارے اوارے میں آؤل گا۔،

ار تکاب کرنے والا واجب القتل ہے۔ انہوں نے کما کہ طاہر القادری کو ان سوالات کے جواب دینے کے لئے نہ صرف اس دُنیابعہ آخرت میں بھی تیار رہنا جاہیے۔ انجمن طالبات

اسلام کی سابق مرکزی ناظمہ رضوانہ لطیف نے کہا ہے کہ پروفیسر طاہر القادری کے خواب

متنازعہ حقیقت اختیار کر چکے ہیں جس سے لوگوں میں سخت تشویش ہے، لنذا اگر درست صور تحال بیان نہ کی گئی توطاہر القادری کے معتقدین نہ صرف ان سے متنفر ہو جائیں گے باعد اسلام سے بھی ہٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طاہر القادری ان بیانات کے بعد اپنا علمی م تبہ کھو چکے ہیں۔ اہلحدیث اسٹوڈ نٹس فیڈریشن یاکتان کے مرکزی جزل میکر ڑی رانا تنور قاسم نے گذشتہ روز "فلفہ شادت کا نفرنس" سے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تو بین رسالت علی کے مر تکب طاہر القادری پر مقدمہ درج کر سے اس کو قر آن وسنت کے فیصلے کے مطابق سر عام پھانی دی جائے۔ شظیم اسلام پاکستان کے مرکزی چیئر مین وسیم احمد گوہر نے اینے ایک بیان میں کہا کہ احمد رضاخان بریلوی کی طرف ہے گتاخی رسول علی کے طاہر القادری کے خلاف کفر کا فتوی موجود ہے۔وسیم احمد گوہر نے عوام سے الیل کی کہ طاہر القادری کاہر سطح پر بائیکاٹ کیاجائے۔ انہوں نے تحریک منهاج القر آن اور پاکستان عوای تحریک سے وابستہ لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر بیار ٹی ہے اپنی والسعی حتم کر کے غیرت ایمانی کامظاہرہ کریں۔ پیرنصرت مخاری نے کہاہے کہ پروفیسر طاہر القادري نے اپني كيسٹ ميں جس ديدہ وليري سے اسلامي عقائد كا نداق اڑايا ہے وہ قابل افسوس ہے۔انہوں نے کہا کہ طاہر القادری اپنی حرکتوں سے شر مندہ ہو کر سے ول سے اللہ ے معافی ما نکیس ورندان پر عذاب الی نازل ہو گا۔ جمیعت الل سنت شالی لاہور کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد احمد ممتاز، جمیعت اشاعت توحید و سنت لا ہور کے امیر مولانا لطیف الرحمٰن، عاظم اعلى مولانا قاضي محد يونس انور، ملك جاويد اخر مولانا ميال عبد الرحمن، مولانا خليل الرحمان حقاني، مولانا قاري نذريه احمد، مولاناسيد حكيم، مولاناعزيز الرحمان قاحي، مولاناعبد الجليل فاروقي ، مولاناسيد احمد شاه ، قاري محمد عظيم خان ، مولانا قاري محمد رفيق ، ياكستان اسلاي تحریک کے صدر سید مقبول الرجمان اور جزل سیرٹری عبد الستار قادری نے کہا ہے کہ روزنامہ"خبریں"نے ند ہی وسیای رہنما مولوی طاہر القادری کی ویڈیو کیسٹوں سے لغو گوئی پر منی خواب اور کذب مبنی تصورات کے بارے میں عوام کو آگاہ کر کے انتائی جرأت وب باکی کا

مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کماکہ مولوی طاہر القادر کی عزائم ہے اس امر کاخد شد معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنخضرت کی تو ہین کے بعد اے اپنے لئے کہیں المام مید کی ہونے کا دعویٰ نہ

ہوتا ہے کہ وہ آخضرت کی توہین کے بعد اب اپنے لئے کتیں امام مہدی ہونے کا دعوی نہ کردے۔ انہوں نے کہا کہ مولوی طاہر القادری نے کذب گوئی میں ابنا تجاوز کیا ہے کہ اب

کی قتم کی تاویل کی گنجائش باقی نہیں۔ انجمن نوجوانان اسلام کے ضلعی سرپررست اعلیٰ و جمیعت علماء پاکستان پنجاب شوریٰ کے ممبر مولانا محمد اشرف قادری نے کہا کہ طاہر

القادری نے پہلے آئمہ کرام و مجتمدین کرام کو اپنامد مقابل دیت کے مسلہ پر تو ہیں گی اس موقع پر علماء حقہ نے اس کی خوب خبر لی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آئیدہ طاہر القادری ایسی حرکت میں کے لیال

نہیں کریں گے لیکن اب روزنامہ میں چھپنے والے طاہر القادری کے اقتباسات پڑھ کر مجھے بردا افسوس ہواکہ اپنے آپ کو مفکر و مفسر کہلوانے والے نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ تو ہین

مصطفیٰ عظیمی کا مر حکب ہوا ہے جو کہ قابل مذمت ہے۔ میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ طاہر القادری ایمان کی دولت ہے محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کماکہ قادری صاحب اپنی ایمی

القادریِ ایمان کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قادر می صاحب اپنی ایمی کیسٹ کو ضائع کریں اور اعلانیہ توبہ کریں۔ ایک بات میں بیہ عرض کر دوں کہ مرزاعلام احمر قادیانی کو المامات ہوتے تھے، قادر کی صاحب کو خواب آتے ہیں۔ یوں محسویں ہوتا ہے کہ

قادیانی کوالہامات ہوتے تھے، قادری صاحب کو خواب آتے ہیں۔ یوں محسوس ہو تا ہے کہ قادری صاحب مر زاصاحب کی اتباع کر رہے ہیں۔ جماعت اہلحدیث پاکستان کے سیکرٹری جزل مولاناریاض الرحمان بردانی نے روزنامہ "خبریں" کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا

ہے کہ "خبریں" نے طاہر القادری کا پول کھول کر امت مسلمہ کو طاہر القادری کے مکروہ عزام ہے کہ انہوں نے کہا کہ عزام کے مکروہ عزائم سے آگاہ کر دیاہے۔ انہوں نے کہا کہ طاہر القادری گستاخ رسول عظیمتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طاہر القادری گلاماع ماؤف ہو چکا ہے۔ علماء کابور ڈیٹا کر طاہر القادری کو گستاخی رسول عظیمتے کرنے پر کڑی ہے کڑی سز ادی

ہے۔ ملہ وہ بر ردبی سر طہر رسی و سا ق رون ہوں ہے۔ جائے۔ پاکستان سنی فورس کے مرکزی سالار حافظ رفاقت علی چھے نے ایک بیان میں پاکستانی رشدی طاہر القادری کی طرف سے خوابوں کے نام پر حضور کے بارے میں گستاخانہ کیسٹ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سرکار دوعالم کے گستاخوں اور بے ادبوں کی کوئی کی نہ تھی جوطاہر القادری کی صورت میں ایک اور دریدہ دبن اور گتان کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کماکہ شریعت کی روے حضور کا گتاخ کئی بھی طرح در گزر اور معافی کا حقد ار نہیں ہے اس

لئے حکومت کو جاہیے کہ شان رسالت میں گتاخی کے جرم میں طاہر القادری کو سزائے موت دے۔ طاہر القادري پاکتان کے راس پوٹين ہيں جو اپنے خود ساختہ اور جعلی دعوؤں

ے پاکتانی قوم اور سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اس مجھ جھوٹھے اور شرت پند ہونے پر لاہور ہائکورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ ان خیالات کا اظهار سیاہ سجانہ

پاکتان کے چیئر مین اور نامور خطیب حضرت مولانا محد ضیاء القاسمی نے "خبریں" ایک ملاقات میں کیا۔ انہوں نے کہاکہ سب ہے بوا جھوٹ یہ ہے کہ اپن طرف سے کوئی بات نبی

اکرم علی کی طرف منسوب کردی جائے۔ اسلای تاریخ میں مسلمہ کذاب کے بعد طاہر القادری نے سب سے زیادہ امت مسلمہ میں گمر ابی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حکو مت کو

چاہے کہ وہ طاہر القادری کے خلاف توہیں رسالت کا مقدمہ درج کر کے سزائے موت

دے۔ مولانا ضیاء القامی نے کہا کہ بریلوی علاء کو دضاحت کرنی جاہیے کہ کیا طاہر القادري

کے عقائدان کے عقائد ہیں اگر نہیں تو پھراس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کریں۔ شان رسالت عظی کے بارے میں گتاخانہ کلمات کھنے پر ڈاکٹر پروفیسر طاہر القاوری کو سر عام

کوڑے مارے جائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی مخص اس قتم کی ناپاک جمارت نہ کر سکے۔ ان خیالات کا اظهار صاحبزادہ پیر محمد افضل ایاز سجادہ نشین آستانہ عالیہ میانی شریف نے ایک بیان میں کیا ہے۔ مدر سہ انوار العلوم کے مہتم مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے کہاہے کہ پروفیسر

طاہر القادری صرف ستی اور جھوٹی شہرت حاصل کرنے کی خاطر جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں اور اسلام کو متنازعہ بنانے کی کو شش کررہے ہیں۔ انہوں نے کماکہ وہ شروع ہے ہی شہرت

حاصل کرنے کے چکروں میں رہے۔ جزل مر چنش ایسوی ایش کا احتجاجی اجلاس ذین العلدين كي صدارت ميں ہواجس ہے شخ محمد يونس كونسلرز ، حاجي عبدالكريم ، ممتاز قريشي ،

خادم حسین ، بلال انصاری ، عبد الشكور ، زامد محود اور اسلم ملك نے خطاب كيا۔ مقررين نے

کماکہ پروفیسر طاہر القادری جب تک نواز شریف کی مجدیس امام تھے اس وقت تک عقلندی کیاتیں کرتے تھے مگراب وہ بے و قوفوں اور پانگوں کی سیاتیں کرنے ہیں۔

شاه سے زیادہ شاہ کاو فادار

پاکتان عوای تح یک کے سیر نائب صدر مولانا احد علی تصوری نے کہا ہے کہ روزنامہ "خبریں" میں مولانا طاہر القادری کے حوالے سے چھنے والی باتیں حقائق کے برعکس

روزنامہ سبریں میں مولانا طاہر الفادری کے تواہے کے پیدوان بیل مل کے اس وقت میں اور ان باتوں میں جس کیسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ 1990ء سے بہت پہلے کی ہاس وقت

میں اور ان بالول میں بھی میسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ 1990ء سے بہت چے کا ہے اس وقعہ ا پاکستان عوامی تحریک کا موجودہ عوامی پروگر ام منظر عام پر نہیں آیا تھا جبکہ اس کیسٹ میں بہت

پاسان ورق رید ما ورورہ رق پرد و مل کے ایک دین سیای جماعت ہوئے کے ناملے سے پاکستان عوامی تحریک صحافت ہوئے کے ناملے سے پاکستان عوامی تحریک صحافتی طقول سے محاذ آرائی نہیں چاہتی تاہم ہم اخبارات کو مولانا طاہر القادر ک کے بیانات، ارشادات اور فر مودات کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو کیسٹ بھجوارہ ہیں تاکہ

کے بیانات، ارشادات اور فر مودات کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو کیٹ بھوارہ ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عوامی تخ یک کی بردھتی ہوئی مقبولیت اور علامہ طاہر القادری کی سحر انگیز شخصیت سے جہاں ہزاروں اور لا کھوں عوام متاثر معرب اللہ میں عامر کر از انسامواد اخدارات کو ارسال کرتے

ہیں وہاں چند شر پند عناصر انہیں بدنام کرنے کے لئے ایبا مواد اخبارات کو ارسال کرتے رہتے ہیں جس سے ان کی کر دار کشی کا پہلونکل کئے۔(1993-7-5 خبریں)

### روحاني كينسر كامريض

پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ پروفیسر طاہر القادری کی اس کیسٹ کے بارے میں جس میں انہوں نے اپنے مختلف خوابوں کاذکر کیا ہے مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق کور اللافی اور زخریں سے ضروری اور حریبر کرتیں کر بروفیسر طام القال کی کے

ر کھنے والے افراد نے خبریں سے ضروری بات چیت کرتے ہوئے پروفیسر طاہر القاوری کے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پروفیسر طاہر القادری کی ان من گھڑت خواہوں والی کیسٹ پریابندی عائد کرے اور شرعی قوانین کے

تحت پروفیسر طاہر القادری کی اس تو بین آمیز گفتگو کی تحقیقات کے لئے شرعی عدالت کے

جوں پر مشمل ایک خصوصی پنج تشکیل دیاجائے جو پر وفیسر طاہر القادری کی اسلام کے متعلق توہین آمیز باتوں کی تحقیقات کرے۔ متحدہ جمیعت المحدیث کے رابط سیرٹری سیف اللہ

قصوری نے کماکہ پروفیسر طاہر القادری کی تمام سیاست جھوٹ، منافقت اور این قریبی

ساتھیوں کو دھوکہ دے کر اپی سای و ند ہی د کانداری چکانے پر قائم ہے۔ پروفیسر طاہر

القادري كے نظريات اسلامي نسيس بلحد لاديني قو تول كو فائدہ پہنچانے كے لئے ہيں اور اضوى نے مختلف لوگوں سے خدااور رسول کے نام پر دولت اکشی کر کے اپنے آپ کو مذہبی سکالر منایا۔ انہوں نے اپنی خوابوں کے بارے میں جو کیٹ جاری کی ہے اس میں صاف طور پروہ اللہ كے نئى كى توہين كے مر مكب ہوئے ہيں۔ جميعت المحديث كے رہنما قاضى كاشف نياز

نے کما کہ یروفیسر طاہر القادری نے اپنی تمام سابی و ند ہبی سر گر میاں خوابوں پر ہی قائم کر ر کھی ہیں۔ ان کو چین سے ایے خواب دیکھنے کی عادت ہے۔ اب جبکہ خبریں نے عوام کو

پروفیسر طاہر القادری کی منافقانہ ند ہی سیاست کے بارے میں آگاہ کیا ہے تووہ یو کھلاہٹ میں

الفے سید ھے بیان جاری کررہے ہیں۔ ج یونی کے رہنما قاری عبدالحمید قادری نے کماکہ

یہ پوری امت مسلمہ کے لئے افسوس کامقام ہے کہ ایک مسلمان جوایے آپ کوند ہی کالر بھی کہلواتا ہے وہ ایسی پچگانہ حرکتیں اور باتیں کرے جس سے بیہ ظاہر ہوکہ وہ بیہ سب پچھ کی

لادینی قوت کے اشارے پر دین اسلام کے خلاف سازش کررہاہے۔ آفتاب احمد ایڈوؤکیٹ نے کہاکہ "خبریں" نے پروفیسر طاہر القادری کی نام نماد ند ہمی سیاست پر سے پردہ اٹھاکر

پوری امت مسلمہ پر احسان کیا ہے اور اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ پروفیسر طاہر القادری جیے اسلام و سٹن لوگوں کے خلاف متحد ہو کر کاروائی کرے۔ ساجی رہنما ملک علدنے کہا کہ طاہر القادري نے اپني خوابول والي كيت ميں جو پچھ كهاہے اس كے بعد مسلمانوں كو كسي اور

مر زاغلام احمد قادیانی اور سلمان رشدی کی ضرورت نہیں اور اگر حکومت نے فوری طور پر پروفیسر طاہر القادری کے خلاف ایکشن نہ لیا توعوام یہ سیجھنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ بھی طاہر

القادري كي اسلام ؤشني ميں برابر كے شريك ہيں۔ مدين جلة الدعوة مولا تاامير حمزہ نے كماك

"خریں"نے بروفیسر طاہر القادري كى رنگ برنگى مذہبى جالاتكياں اور كذب بيانيال شائع كر

ك عالم اسلام كى بهت يوى خدمت كى بداندول نے كماكد داكم عابر القادرى بھى ساست

ا پنے خوابوں کے ذریعے استعال کیا ہے اب ان کوخود بی یا تو قوم سے معافی مانگ لینی جا ہے یا

پھر اللہ کی طرف سے سزا کے لئے تیار ہو جانا چاہیے۔ ممتاز عالم دین تنظیم مشاکح پاکستان کے

صدر صاجزادہ فیض القادری نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے خواب من گھڑت ہیں،ان کا

حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہاکہ ساری قوم میں علاء کرام اولیاء کرام

اور قابل احترام مشائخ اور حضوراً کے دیوانے موجود ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک طاہر القادر ی

کے لئے نبی کر میمای است کی ان محبوب ستیوں سے بھی ناراض ہو جا کیں۔انہوں نے کماکہ

تعجب کی بات ہے کہ اولیاء امت ان کا کھائیں، ان کے مختاج ہوں اور وہ بے مثل نبی اور

آقائے کا تنات طاہر القادری کے کرایے کے محتاج ہوں، طاہر القادری گراہ ہو چکے ہیں۔ان

کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اللہ ہے تو ہہ کریں اور پوری امت مسلمہ کے مذہبی جذبات کو

خودی موچ لیناچاہے کہ انہوں نے اپن ساست چکانے کے لئے بی کر یم کانام جس طرح

ہے کہ وہ ان کے علاج کابعہ وہست کریں کیو نکہ بیر و حانی کینسر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ممتاز عالم دین اور ہے بویی کے رہنما مولانا سمس الزمان قادری نے کہاکہ پروفیسر طاہر القادری کو اب

ان كو توفيق مل جائے توشايدان كاذبن ظاہر جو جائے اگر اييا نئيں ہو تا تو محبان رسول كافر ض

کہ پروفیسر طاہر القادری خواہوں کی دُنیا چھوڑ کر پوری طرح جاگ جائیں۔ قر آن وحدیث کی

ترجمہ قطعا غلط کر دیا تھا۔ شالی لا ہور میں معروف ساجی رہنما حاجی عابد نے کہا کہ ہماری وُعاہم

ایک مرتبہ ٹیلی دیژن پر آخری پارے کی صورت "صحیٰ" کا درس دیتے ہوئے ساتویں آیت کا

میں نفاذ اسلام کی راہ میں رکاو میں ڈال رہے ہیں۔ مولانا امیر حزہ نے کہا کہ طاہر القادر کی نے

میں آنے کی نفی کیا کرتے تھے گراچاتک ہی انہوں نے اعلان فرمایاکہ حضور نے ایک بشارت میں ان کواجازت فرمائی ہے۔ انہوں نے کماکہ ڈاکٹر طاہر القادری غیر ملکی اشاروں پر پاکستان

مھیں پینچانے کے جرم کی معافی مانگیں۔ قانون دان رشید مرتضی قریش نے اپنے خیالات کا

اظهار كرتے ہوئے كماكہ ميرے خيال ميں ڈاكٹر طاہر القادری نفياتی مریض بن چکے ہیں اور

جس طرح وہ نفیاتی مریضوں والی باتیں گررہے ہیں۔ پروفیسر طاہر القادری کو مرزاغلام احمد قادیانی والی بیماری لگ چکی ہے۔ طاہر القادری ہویا کوئی اور عالم دین آگر وہ گتاخی رسول کا مرتکب ہے تو کسی طرح بھی قابل معانی نہیں۔ ان خیالات کا اظہار جامع میجد القلاح اچھر ہ کے خطیب مولانا محمد اقبال فریدی نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ مسلم لیگ علماء ونگ فیصل آلاد کے خطیب مولانا محمد اقبال فریدی نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ مسلم لیگ علماء ونگ فیصل آلاد کے جزل سیکرٹری پیرابر ابیم نے کہا کہ طاہر القادری نے اپنی سیاسی دکا نداری چھانے کے جزل سیکرٹری پیرابر ابیم نے کہا کہ طاہر القادری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر طاہر القادری نے بی کریم کا سارا لینے کی خد موم کو شش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر طاہر القادری نے بی کریم کا سارا لینے کی خد موم کو شش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر طاہر القادری نے بی کریم کا سارا لینے کی خد موم کو شش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر طاہر القادری نے بیری دینا کے ملمانوں کے جذبات کو مجر وح کیا ہے۔

### کیاڈاکٹر قادری یمودی کے ایجٹ ہیں؟

پیر فضل حق نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ادارہ منہان القر آن نے خبریں پر
الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ایک کروڑرہ بیہ مانگا ہے۔بلعہ اصل حقیقت بیہ کہ ادارہ منہان
القر آن نے خبریں کو کیسٹ شائع نہ کر نے پر ایک کروڑرہ بیہ کی آفری مختی جو کہ ضیاشاہد نے
دد کر کے صحافتی سچائی کا حق اداکر دیااور ضیاشا ہدنے عاشقان مصطفے کو صحیح راہ دکھا کر صحافت کا
سربلعہ کیا ہے۔ پیر فضل حق نے کہا ہے کہ سر کار دوعالم خواب میں بھی مختابی کی باتیں نہیں
کرتے ،وہ تو عطاکر نے والے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پروفیسر طاہر القادری نے سات یرس کی
عمر میں خواب دیکھا حالا نکہ اس عمر میں بچہ نابالغ ہو تا ہے اور اس عمر میں بچے کے خواب میں
حضور آئی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا اس مسکتے پر تمام مکاتب قکر کے علماء کابورڈ بنایا جائے

جس کی سربر اہی مولانا عبد القادر آزاد کریں اور فیصلہ کریں کہ آیا طاہر القادری یہودیوں کے ایجنٹ تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں و کلاء سے مشورہ کر رہا ہوں کہ شرعی عدالت میں اس کے خلاف تو ہین رسالت کے تحت کیس کیا جائے۔ پیر فضل حق نے کہا کہ کچھ عرصہ تبل سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے بارے میں فیصلہ دیا تھالیکن اس نے مرزا ئیوں کے حق میں ایک نئی دلیل پیدا کر کے شان رسالت میں گتاخی کی ہے پیر فضل حق نے کہا کہ طاہر القاوری نے کہا ہے حضور تمام پاکستان سے ناراض ہیں للذااس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں موجود اولیاء اللہ جن میں دا تا گئے بخش رحمہ اللہ علیہ بابا فرید الدین گئے شکر رحمہ اللہ علیہ بری امام رحمہ اللہ علیہ شہاز قلندر رحمہ اللہ علیہ بہاء الدین زکریار حمہ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء شامل ہیں۔ نعوذ باللہ سب سے حضور ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مشاک اور علاء حضر ات سے اپیل کر تاہوں کہ اس ناپاک آدمی کے خلاف بھر پور قوت کا مظاہر ہ کیا جائے۔

# گھر کی گواہی

سجاده نشین آلووال گوجره (فیصل آباد)صاحبزاده سید محد مرغوب علی شاه مرغوب نے پروفیسر طاہر القادری کے من گھڑت اور مضحکہ خیز خوابوں کو کذب بیانی قرار دیتے ہوئے انہیں مقابلہ اور مباہلہ کا چیلنج کر دیا ہے۔ یہاں جاری کر دہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شیطان کبھی تی اگرم علی کی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتا اور نبی علی خواب میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔جونی معظم عرش معلی پر بغیر کسی مادی وسائل کے ہو آئے وہ پاکستان سے مدینہ منورہ تک سفر کے لئے طاہر القادری کے مختاج کیوں ہوں گے ؟ اور وہ نبی مدینہ منورہ سے پاکستان کسی سے ملک لیکر کیوں آئینگے ؟اگر نبی معظم نے سات آٹھ برس کی عمر میں طاہر القادری کوزانو پر بٹھاکر امامین حضر ات حسن و حسین اور حضر ت اولیں قرنی کو حکم دیا ہو تا کہ طاہر القادری کو آگ میں ہے گزارہ تا کہ اس کا خوف دور ہو تووہ ڈراور خوف کے مارے ہر وفت اینے ہمراہ کلاشکوف کے لئے نہ پھرتے لنذایہ بات کذب بیانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس نبت ہے مولوی طاہر این نام کے ساتھ القادری لکھتاہے کیا حضرت غوث الاعظم شخ عبد القادر جیلانی نے بھی اسلحہ یا تکوار کے پہرہ میں تبلیغ فرمائی تھی، کیا طاہر القادری حضرت غوث پاک سے بھی زیادہ (معاذ اللہ) حق بیان کرتا ہے حالا نکہ حضرت غوث اعظم

ا پے وفت کے بد ترین دُشمنوں میں ہمہ وفت گھر سار بجے۔ طاہر القادری تو نماز جمعہ بھی

خوف کے مارے کا شکوف کے سائے میں پڑھتاہے۔جس محلمان کوزندگی میں صرف ایک بار بھی نی کر یم عصف کی ظاہر ی اطنی یاخواب میں زیارت نصیب ہوجائے وہ اپنی کر کے پیچھے

مجھی بھی ورود شریف پڑھا جانا بر داشت نہیں کر سکتا جبکہ انہوں نے آزمانے کے لئے 31 جنور کی 1992ء بروز جعہ خطبہ کے بعد طاہر القادر کی کے چھے بیٹھ کر درور شریف بڑھا

تھالیکن طاہر القادری کو محسوس تک نہیں ہواجس سے بیشانت ہواکہ طاہر القادری باطن

ے بالکل کورا ہے۔ جو شخص معجد میں خطبہ اور تقریروں کی وی می آر فلمیں بوائے اس کی

نی علیہ کے ساتھ کی حد تک وابھی ہو عتی ہے ؟ جبکہ نبی معظم علیہ نے تصویر کو جرام

قرار دینے کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے کہ جمال کی جاندار کی تصویر ہو وہاں رحت کا فرشتہ نهیں آتا۔ جس مسلمان کو نبی کریم علیقے کی شفقت اور زیارت نصیب ہو جائے وہ وُنیاوی مال و

دولت کے پیچھے بھا گتا ہے نہ بھی عیش و آسائش کی جانب راغب ہو تا ہے۔ انہوں نے مولوی

طاہر القادری کے گر اہ کن اور مضحکہ خیز خوابوں کو دروغ کوئی قرار دیتے ہوئے انہیں مقابلے کا چیلنج کیااور انہیں دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ حبیب پلازہ کراچی یا بینار پاکستان کے اوپر

سے چھلانگ لگانے بہنچ جائیں جو سچاہو گادہ فئے جائے گااور جو جھوٹا ہو گادہ واصل جنم ہو گااور اگروہ ان سے مبابلہ کرنا چاہیں تووقت اور تاریخ خود مقرر کر کے دربار حضرت واتا کیخ بخش آجائيں جمال حق وباطل كافيصله بوجائے گا۔

### خدا اور ضمير

مولاناطاہر القادری کے خوابول کی اشاعت پررد عمل کے طور پر ترجمان تحریک منهاج القران اور علامہ احمد علی قصوری کابیان پڑھ کربے حد دُ کھ اور افسوس ہوا۔ مولانا کے

ایک سابق سائقی جنهول نے اپنانام خفید رکھنے کی خواہش کی ہے کہاکہ ایبالگتا ہے کہ ان میں

خوف خدااور ضمیر نام کی کوئی شے نہیں ہے۔وڑیو کیسٹس میں نے صاف آواز کے ساتھ

تین بار نے اور ویکھے ہیں۔ ادارہ "خبریں" نے جو پچھ شائع کیا ہے اس کا شہ سر فی ہے لیکر

پورے متن کا ایک ایک لفظ درست ہے اور حقیقت پر بنی ہے۔ اوارہ منہاج القر آن کا کوئی

ا کے فرو بھی "خبریں" کی شائع کروہ رپورٹ کے ایک لفظ کی صداقت کو نمیں جھٹلا سکتا۔ یہ کیٹ 25 جنور ک89ء کو طاہر القادری نے روحانی شخصیت بن کراپنے بیرو کاروں کی اند حلی

عقیدت حاصل کر کے سای مقاصد حاصل کرنے کی خاطر ضلعی صدور اور فاطمین کے اجماع میں با قاعدہ منصوبے کے تحت تیار کروائی کیونکہ وہ 25 می 89ء کو سامی میدان میں قدم رکھنے والے تھے۔طاہر القادری نے اس بات کو سچا ثابت کر دکھایا کہ وہ واقعی خوابوں کے

سارے ساست میں آئے ہیں اور سائنسی سوچ سے الکل عاری ہیں۔

### طاہر القادري كي گتاخي پنيمبر عليقة

پروفیسر طاہر القادری نے اپنی کیسٹ میں رسول پاک عظامی کی زیارت کے بارے

میں جن خواوں کا ذکر کیا ہے وہ من گھڑت ہیں اور پروفیس طاہر القادر ک کا یہ عمل قابل

ندمت ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے خوابوں کاذکر کیا ہے وہ تو بین رسالت اور انکار توحید

کے بھی مر تکب ہوئے ہیں جو اسلام کے علاوہ ہمارے ملکی نظام کا بھی ایک قابل وست

اندازی جرم ہے۔ حکومت خود فوری طور پر مولانا کے خلاف قانونی کاروائی کرے۔ انوار اختر نے کماکہ خواب کی شرعی حیثیت مختلف اسادے ثابت ہے۔ لوگوں کے دلول میں علامہ کے

متعلق شکوک و شبهات شائد اس لئے پیدا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے بید اکا اف کیا ہے۔ وہ سیجھتے ہیں کہ علامہ شائد خود نمائی جاتے ہیں حالانکہ ایبانہیں۔ ایک عام

مسلمان چہ جائیکہ ایک بہت برداعالم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ صرف خود نمائی کے لئے

الیاکام کرے پایات کے کہ وہ دائرہ اسلام ہے بی خارج ہو جائے۔ عظیم اسلام پاکتان کے چیئر مین وسیم احمد گوہر نے کہا ہے کہ طاہر القاوری نے اپنی تقریروں میں رسول کریم علیہ

کے ساتھ اپنی نبت ظاہر کرنے کی جوناکام کوشش کی ہاس پر پورے عالم اسلام میں طاہر

القادری کے خلاف نفرت کا ایک طوفان بریا ہو گیا ہے۔ گذشتہ روز "خبریں" میں طاہر القادري كى تقريروں يرشائع ہونے والى خبرير تبعرہ كرتے ہوئے وسيم احمد كوہرنے كماك طاہر القاوری نی یاک علی کی شان میں گتاخی کر کے وہ تاریخ سازجوم کیا ہے جس پر آنے والی تسلیس بھی اسے معاف نہیں کریں گیں۔ دریں اثناء مولانا طاہر القادری کے سابقہ ساتھی جنہوں نے اپنانام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے، نے ایک برلین المیز میں علماء ے اپیل کی ہے کہ وہ حضور علیقہ کی طرف من گھڑت باتیں منسوب کر کے سای مقاصد حاصل کرنے کی کوشش پروفاقی شرعی عدالت میں رے دائر کریں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں ہائیکورٹ فیصلہ دے چکی ہو کیااییا شخص کسی اسلامی تحریک کی قیادت کا اہل ہو سکتا ہے۔ جمیعت علمائے اسلام پنجاب کے نائب امیر مولانا نعیم الله فاروقی نقشبندی نے ایک بیان میں کہاہے کہ عالم اسلام کے طاہر القادری کے خواب سے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور یہ خواب کفریہ ہے۔ طاہر القادری نے سرے سے کلمہ یردھیں۔ایسے طرز عمل سے پر ہیز کرناچاہیے جو فتنے کا سب ہے۔جب تمام پاکتانیوں سے حضور علی تاراض ہیں اور صرف طاہر القادری ہے خوش ہیں تو پھر ایسے یا کتا نیول ہے طاہر القادري چندے کيوں وصول كرتے ہيں ،ان كى دعو توں ميں كيوں جاتے ہيں ،ان كے اجلاس میں کیوں جاتے ہیں اور ان سے تعلقات کیوں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طاہر القادری نے برا بننے کے شوق میں حضور علیہ کی عزت وناموس بھی داؤیر لگادی اور خوابوں کاڈر امہ رجایا۔ انہوں نے کہا کہ طاہر القادری کے مذکورہ خواب کا ایک ایک جملہ قابل گرفت ہے۔ انہیں قانون اور آئین کی روشنی میں تو ہین رسالت پر قرار واقعی سز املنی جاہیے۔ انہوں نے کہا آج جمیعت کی صوبائی مجلس شوری میں طاہر القادری کے خلاف توبین رسالت کا مقدمہ درج كرانے كے بارے میں غور كيا جائے گا۔ علامہ احسان اللي ظہير شہيد فاؤنڈيشن كے چيئر مين اور اہلحدیث یوتھ فورس کے مرکزی نائب صدر مولانا محمد تعیم باد شاہ نے طاہر القادری کے اس ویڈیو کیسٹ کی شدید مد مت کی ہے۔ انہوں نے کما کہ طاہر القادری کا یہ بیان اور خواب

سر اسر جھوٹا اور بہتان عظیم ہے اور جو شخص حضور علیقہ کی ذات محترم کے حوالے سے غلط بات منسوب كرے وہ لعنتى ، جہنمى اور دائر ہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

(روزنامه "خبرين"ل مور 5 جولائي 1993ء)

پاکستان عوامی تحریک کے سربر اہ ڈاکٹر طاہر القادری کے خوابوں پر ہٹی کیسٹ میں

كے كئے وعووں كے خلاف فر ہى، عاجى اور سياسى حلقوں كى طرف سے شديدرو عمل كالظمار

كياجار ہاہے۔ان حلقول نے طاہر القادرى كومر تد قرار ديتے ہوئے مطالبه كياہے كه ان كے

خلاف شان رسالت میں گتافی کے جرم میں مقدمہ چلا کجائے۔ خبر نامہ "نی اتحاد" کے چیف

ایڈیٹر محمود الرشید حدوئی نے کہا کہ روزنامہ "خبریں" نے سینکڑوں ، رشد یوں کے بھیانک

چروں سے نقاب اتار دیئے اور اب طاہر القادری کے خلاف جو مجاہدانہ کر داراد اکیاس بر ضیا

شاہد مبارک باد کے مستحق ہیں انہوں نے کہا کہ طاہر القادری نے حضور اکرم علیقے کی طرف

خواب منسوب کر کے سادہ لوح مسلمانوں کی جمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ، اور لا کھوں

روپے بنور لئے۔ محبود الرشید حدوثی نے کہا کہ طاہر القادری اگر اپنے قول و قرار میں ہے

ہیں تو پھر مباہلہ کیلئے تیار ہو جائیں۔انہوں نے کہاکہ مر زاغلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کی

بنیاد بھی بشار تول پرر تھی گٹی اور طاہر القادری کی منهاج القر آن ، عوامی تحریک بھی بشارے ہے

ملکی۔ انہوں نے کماکہ قائد سپاہِ صحابہ نے طاہر القادری کے خلاف ایکشن کے لئے نمیٹی قائم كر دى ہے، جو چند دن ميں اپنا حتى فيصله سنائے گا۔ ادارہ منهاج القر آن كے ايك سابق

عمدیدار جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی در خواست کی ہے، کماہے کہ میرے علم کے مطابق نی کے خواب کے علاوہ کی کے خواب بھی ججت نہیں ہوتے۔ اگر خواب ججت نہیں ہیں تو

ان کے میان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ طاہر القادر ی خواب میان کر کے کون سے مقاصد حاصل

كرناچا بتے تھے اور اپنے پیرو كارول كو كياباور كرانا چاہتے ہيں۔ انہول نے كماكد ادارہ منهاج

القر آن ہنانے ہے متعلق تھم حضور علیہ کی طرف غلط منسوب کیا گیا۔

یو تھ فورس خانیوال کے رہنماؤں ملک محدر مضان، چود هری عام بشیر خاور اور چود هری

اعجاز احد نے طاہر القادری کی خرافات پر مبنی کیسٹ کی پر زور مذمت کی ہے۔ ایک مشتر کہ

بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر مذکورہ نام نماد علامہ کے خلاف تو بین رسالت کا مقدمہ درج کر

کے سزا نہیں دی جاتی تو پھر مسلمانان عالم سلمان رشدی اور دیگر گھتاخانِ رسول کے خلاف

احتجاج کاجواز کھوبیٹھیں گے۔انہوں نے کماکہ طاہر القادری کے دماغی معائے کے مشورے

اسے تحفظ فراہم کرنے کی کوشش ہیں۔اس کا دماغی معائنہ کرانے کی بجائے عبر ت ناک سزا

وی جائے۔ گوجر انوالہ بیورو کے مطابق المجمن طلبہ اسلام گوجر انوالہ شر کے جزل

سيكرٹرى محمدا قبال بخ انے اپنے ايك بيان ميں كهاكه طاہر القادرى نے حضور سے مسلمانوں كى

عقیدت کے نام پر اپنی سیای د کانداری چکانے کی کوشش کی ہے۔ طاہر القادری مسلمان

نمیں بلحہ بہت بوامر تدہے جو ملمانوں کی غیرت ایمانی سے کھیل رہاہے۔ محمد اقبال بخرانے

حکومت سے پر زور مطالبہ کیا کہ طاہر القاوری کو تو ہین رسالت کے تحت مقدمہ ورج کر کے

گر فقار کیا جائے اور پھانی دی جائے۔شیخو پورہ ڈسٹر کٹ رپورٹر کے مطابق اہلحدیث یو تھ

فورس اور اہلحدیث اسٹوڈ نٹس فیڈریشن شیخوبورہ کے رہنماؤں نے اپنے مشتر کہ بیان میں

ادارہ منهاج القرآن کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیو کیسٹ کی ، جس میں طاہر القادری نے

اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن صاحبزاؤہ سید پیر سعید احد مجراتی نے کما

ہے کہ طاہر القادری کے خواب داری پر فتوی نہیں دیاجا سکتا ہے انہوں نے جماعت اسلامی پاکتان کے زجمان کے اس بیان کی کہ خواب الٹے سدھ آتے رہے ہیں اس پر کھے نہیں کما

جا سکتا۔ تائید کی کہ طاہر القادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھی الٹاسدھا خواب

آجائے تواس کی تشیرند کی جائے۔ سعیداحد نے کماکہ علامہ طاہر القادری کو سمی ماہر نفسیات ے چیک آپ کرانا چاہیے۔ خان پورے ڈسٹر کٹ رپورٹر کی اطلاع کے مطابق اہل مدیث

### توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، پر زور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاہر القادري كي تقرير كے حوالے سے علماء كا پینل بھمایا جائے جوا پنا فیصلہ سنائے

## قلندر برچه گوید، دیده گوید

مولاناحق نواز جھنگوی شہیدنے اپی شادت ہے ایک ہفتہ قبل فرور ک 1990ء میں کمروڑ یکامیں تقریر کرتے ہوئے مولانا طاہر القادری کے بارے میں کماتھا کہ وہ باغیوں ے ایجٹ اور نواز شریف کے نمک حرام نلامیں۔ انبول نے کماان کے تمام بیانات توی وشمنی کے متر ادف ہیں اور وہ پیے نے بل ہوتے پر ہو لتے ہیں اور مصطفوی اُ انقلاب کا جھوٹا تعرہ لگارہے ہیں۔انہوں نے کمابعض لوگ "برائے نام"مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہ توبرائے نام بھی ملمان نہیں۔ انہوں نے اپنی کیسٹ میں جوبہ کہاہے کہ رسول کر پیم نے مجھ سے روئی، کراپ اور رہائش ما تکی ہے ہیں سر اسر جھوٹ ہے اور بیا کہ رسول پاک ویٹی مدارس کے علماء کی وعوت پر پاکستان آئے اور پاکستان بھر میں ان کی میز بانی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے اس جملے کا مطلب نعوذ باللہ پوراملک کفر کا مر تکب ہواہے جس نے رسول پاک کی میزبانی نہیں گی۔ مولانا چھی کے کہاکہ نبوت کی زبان ہے بھی کوئی خلاف واقع جملہ نہیں نکلااور یہ کہ رسول یاک ناراض ہو کر جانے گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی کو شش کی۔ حضور نہ رکے پھر ایک شرط پر رکے کہ میں ان کی میزبانی کروں۔اس بارے میں انہوں نے کہا یہال بیہ باغی ملا نعوذ بالله حضور كادوغلاين بيان كرتاب اور دور نبوت ميں جب كافر حضورً يرپتمر برسار ہاتھا حضورً نے کبھی کوئی چیز نہیں ما گلی توبیہ آج وعویٰ کرتے ہیں کہ حضورؑ نے مجھ سے روٹی، رہائش اور كرايد مانگا ہے۔ ان كى يدباتيں قوى دشمنى اور قوم كوير باد كرنے كى سازش ہے للذايہ قوم ك نام پر دھبہ ہے۔ انہوں نے کمااس قتم کے لوگوں کو قطعاً معاف نہیں کرنا چاہے کیونکہ یہ منافق ہیں۔

مر زاغلام احمد كا تازه الديش وفاقی شرعی عدالت کے مثیر الثاہ مفتی غلام سرور قادری نے کہا ہے کہ بروفیسر طاہر القادري اپني جاملانہ باتوں سے عوام كو بيو قوف بنانے كى كوشش كر رہے ہيں اور وہ ستی شرت اور لیڈری کے چکر میں دین اسلام کو بھی متنازعہ بنانے کی نایاک کو ششوں میں مصروف ہیں اور ان کا بیہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اسے نایاک عزائم کو پوراکرنے کے لئے حكمر انوں كاسماراليتے ہيں۔مفتى غلام سرور قادرى نے ايك خصوصى انثر ويوميں كمايروفيس طاہر القادری نے شروع میں میال نواز شریف کا سارالے کر شہرت حاصل کی اور انکواس وقت خوابوں میں بھی میاں محد شریف اور میال نواز شریف نظر آتے تھے۔ جب انہوں نے ديكهاكداب شرت كے لئے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل كر لئے ہيں تواس گھرانے كو بھی وهوكه دينے از ما كے مفتى غلام سرور قادرى نے كماكه طاہر القادرى دين اسلام سے بے بہر ہ ہیں۔وہ نہ تو آج تک قرآن کو سمجھ سکے اور نہ انہیں دین اسلام کے بیمادی اصولوں ے وا تفیت ہے۔ انہوں نے کہا پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنے قاتلانہ حملوں کی تشمیر كرنے كا يرانا شوق ہے۔ بھى توبيد لا بور ميں اپنے اوپر قاتلان حملہ كرواتے ہيں اور بھى جنوبى افریقہ کی من گوٹ کمانی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ طاہر القادری نے منهاج القرآن کے متعلق حضور اکرم کی ذات اقدس کی طرف سے ایک بشارت منسوب کرنے کا مقصد سادہ لوح عوام کے دل میں منهاج القرآن کے لئے ایک خاص عقیدت واحرام پیدا کرنا تھا تاکہ سادہ لوح عوام معتقد ہو کر اس کو زیادہ سے زیادہ چندہ دیں۔ انہوں نے کماادارہ منهاج القر آن دراصل قرآن کا نہیں جہالت کا منهاج ہے۔ انہوں نے کہا طاہر القادری روز قیامت اپنے گناہوں کے حساب کے لئے تیار ہیں۔ انہوں نے کھار وفیسر طاہر القادری نے اپنے خوابوں پر مشمل جو کیٹ جاری کی ہے اس میں تمام باتیں من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ اس طرح کی بچگانہ ہاتوں نے عوام کے سامنے ان کی شخصیت کا اصلی روپ ظاہر کر دیا ہے۔

انہوں نے کہاطاہر القادری نے اپنے خوابوں کے ذریعے ہے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور ان کو صحابہ کرام کے برابر سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہاطاہر القادری مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح چالیں چلتے ہیں اور مسلمان ہو کروہ ایسی ساز شیس کررہے ہیں جو شاید اسلام کے دشمن بھی نہ کر سکیں۔

# کیسٹ بالکل اصلی ہے

روزنامہ خریں کے لبرنی فورم ہال میں بدھ کے روز شرکے متازدینی و سیای اکابرین کو مولانا طاہر القادری کے خوابوں کی وڈیو کیسٹ دکھائی گئی۔ جن میں مولانا طاہر القادری نے سرور کا سنات آنحضور علیہ کے ساتھ اپنی مبینہ ملاقاتوں کا حال بیان کیا ہے۔ تمام حاضرین محفل حتی کہ خودیاکتان عوامی تحریک کے سیئر وائس چیئر مین اور مولانا طاہر القادری کے وست راست مولانا احمد علی قصوری نے تسلیم کیا کہ یہ کیسٹ اصلی ہے،اے جعلی نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ای کیسٹ میں بیان کر دہ تمام باتوں کو مولانا طاہر القادرى كى باتيس تعليم كرتے ہيں۔ پاكستان عوامی تحريك اور ادارہ منهاج القرآن كے عمد بداروں نے وعویٰ کیا تھاکہ روزنامہ خبریں نے نبی کریم کے ساتھ خواب میں ملاقاتوں كے بارے ميں مولانا طاہر القادرى كى جس كيسك كى تفصيلات شائع كى ہيں، وہ جعلى ہے۔ اس دعویٰ کے سلسلہ میں متعدود بنی اکابرین اور رہنماؤں کولبرٹی فورم میں بلایا گیا تھا۔ان میں ا بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالقادر آزاد ، ہائی کورٹ کے ریٹائر ڈ جسٹس خلیل الرحمٰن ، سپر یم کورٹ بارایسوی ایش کے صدراے کر یم ملک ایڈوو کیٹ، ریٹائر ڈیمجر جزل ایم ایچ انصاری ، ممتاز شیعه ربهما حافظ کاظم رضا نقوی ، ممتاز قانون دان رفیق احمد باجوه ، جمیعت علائے اسلام کے سیرٹری اطلاعات حافظ محمد یوسف، جماعت اسلامی لاہور کے سیرٹری اطلاعات احسان الله تنبسم ، جماعت اسلامی دعوت گروپ کے حیدر فاروق مودودی اور خود

پاکستان عوامی تحریک کے سینز وائس چیئر مین مولانا احمد علی قصوری کے علاوہ متعدد

دوس سے اہم افراد شریک تھے۔ اس موقع پر روزنام فریس کے چیف ایڈیئر ضیا شاہد نے حاضرین سے بات چیت کرتے ہوئے کہاکہ خبریں نے اُس کیسٹ کی تفصیلات اور اس پر

مختلف طقول کارد عمل چھایا ہے۔ ادارہ "خبریں"اس تنازعہ میں فریق نہیں۔ ضیاشا ہدنے کہا

كداس كيث كے سلسله ميں ياكتان عوامى تحريك اور منهاج القرآن كى طرف سے اب تك جو بھی بیانات جاری کے گئے ہیں۔ انہیں حرف بح ف چھایا گیا ہے۔ آئندہ بھی وہ جو بھی بیان یا

پریس ریلیز جاری کریں گے اے مکمل طور پر چھایا جائے گا۔ ادارہ "خبریں "کوایک کیے پنچائی گئی جے من وعن چھاپ دیا گیااور حاضرین و ناظرین نے اس فورم میں خودا پی آنکھوں

ہے بھی یہ کیٹ دیکھ لی ہے۔ ہم اس پر کوئی تبعرہ نہیں کریں گے کہ یہ علاء کرام کاکام ہے

لیکن عوامی تح یک کے جو کار کن ہمیں گالیاں دے رہے ہیں دہ بیات ضرور پیش نظر رکھیں

کہ خودان کے نمائندے تعلیم کررہے ہیں کہ رپوز ننگ جس کیسٹ کی چھائی گئیوہ ہر گز جعلی مہیں ہے۔ لبرٹی فورم ہال میں موجود عوای تحریک کے رہنماعلامہ احد علی قصوری نے کہا

کہ ہم اس کیٹ کو تشکیم کرتے ہیں کہ بیا اصلی کیٹ ہے اور اس میں بیان کر وہ ایک ایک لفظ

کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تاہم بیبات سیج نہیں کہ روزنامہ" خبریں"نے کیٹ کو مکمل طور پر شائع کیاہے جبکہ اصل کیسٹ پانچ گھنٹول کی ہے بلحہ انہوں نے اس پر تبھر ہ بھی کیاہے جس پر

انہیں اخبار د کھایا گیا کہ اس پر ادارہ "خبریں"نے کوئی تبھرہ نہیں کیابلحہ ای کیٹ پر لوگوں کی رائے شائع کی ہے اور اس بارے میں تحریک اور ادارہ منهاج القر آن کی طرف ہے جو بھی

تحریہ ہمیں بچوائی گئی اے شائع کیا ہے۔ لبرٹی فورم کے تمام شرکاء نے کماکہ مولانا اجرافی قصوری نے خود کیسٹ کے اصلی ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ہمیں یہال لانے کا مقصد

بھی تھا کہ آیا یہ کیٹ طاہر القادری کا ہی ہے یا کسی اور شخص نے طاہر القادری کاروپ دھار کر ریکارڈ کروائی ہے۔اس کے بعد اب مئلہ یہ ہے کہ بیبرواحیاس مئلہ ہے اس پر سوچ مجھ کر

رائے دینی جاہے۔ جمیعت علماء پاکتان کے سابق رہنما ریٹائرڈ میجر جزل محد حسین

انصاری نے کما کہ اس بارے میں تمام مالک کے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ ان کے

56

مفتیوں کو پیر کیٹ و کھائی جائے بلحہ مکمل 5 گھنٹے کی کیٹٹ و کھائی جائے اس کے بعد ان ہے اس بارے میں فتویٰ حاصل کیا جائے۔باد شاہی مجد کے امائم مولانا عبد القادر آزاد نے کہا

کہ کیٹ جعلی نہیں ہے لیکن اس بارے میں تبھرہ میں تفصیل کے جاتھ بعد میں کروں گا

اوراس سلسلہ میں دیکھناپڑے گاکہ خواب کی حقیقت کیاہے؟ .

جماعت اسلامی کے سیکرٹری نشر واشاعت احسان اللہ تعبیم نے کماکہ کیپ حقیقی اور اصل ہے اور جب احمد علی قصوری اس کیپٹ کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں تو ہمار آرکھ کمنا

ب معنی ہے لیکن میربات طے ہے کہ میرسب تو بین رسالت کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پچھ "خبریں" نے چیش کیا ہے اس میں ادارہ"خبریں"کو کسی طور پر بھی مور دالزام

نے کہا کہ جو پھے "جریں" نے پیش کیا ہے اس میں ادارہ "حبریں" کو سی طور پر بھی مور دالزاء نہیں ٹھسر ایا جاسکتا۔ جمعہ مصلی علامہ اکتال ماتال سے جزا سکرٹری محصل ادب مغلب ذکیسر می ج

ے حریب بات جمعت علماء پاکستان ملتان کے جزل سکرٹری محمد ابوب مغل نے کیسٹ دیکھنے کے متعدل بردر میں میں کا کا کہ بر اصلی صحیحان اس عرصہ سے مصر مصرف ترق ام

کے بعد رائے دیتے ہوئے کہا کہ کیٹ اصلی صحیح اور ایک عرصے ہے۔ حضور ؑ تو تمام کا بُنارہ: کو د سزوالے بین اور حمال تک خرچ کا سوال ہے۔ بہت بیوی گتاخی ہے اور عوام

کا نئات کو دینے والے ہیں اور جمال تک خرچ کا سوال ہے یہ بہت بڑی گتاخی ہے اور عوام الناس میں بہت اضطر اب پایاجا تا ہے۔اب"خبریں"کی بید ذمہ داری ہے کہ وہ مفتی حضر ات

روپے کے الزام کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹائے اور صحافت کو دھونس اور دھاند لی سے حقائق کو شائع کرنے سے رو کنامیسے ۔ محصر سلامیں سے معالم میں سے معالم میں معالم میں معالم میں میں ایک میں ایک میں اور اور اور میں میں ایک میں اور م

ا مجمن طلباء اسلام کے مرکزی صدر عبدالرؤف مصطفائی نے لبرٹی فورم میں کہا کہ پروفیسر طاہر القادری نے شہرت اور مقبولیت کے حصول کے لئے نمایت او چھا طریقتہ روٹ کی سے سریں سالہ جلائوں کا داوت جی سے پھلے کہاں گا تا ہے۔

اختیار کیا ہے۔ سر کار دوعالم علیہ کوا پنامختاج ثابت کر ناتھلم کھلا گستاخی ہے اور اس کی کوئی بھی تاویل قابل قبول نہیں ہے۔ مقام رسول علیہ کے مسلے پر بیان کرنے والے کی نیت نہیں سکھھے اقد صدفہ زاری ملازوں فوقع کا گاراتاں میں جسر قریق میں صور کے اور گ

ر میں جاتی صرف ظاہری الفاظ پر فتو کی لگایا جاتا ہے جسے قرآن میں صحابہ کرام م کو "راعنا" کہنے ہے کہا کہ ایک کروڑ طلب کرنے ۔
"راعنا" کہنے سے منع کر کے "انظر نا" کہنے کا بھلم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ طلب کرنے

کے الزام کاپاکتان کے کروڑوں عاشقان مصطفی ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلحہ اصل مسلہ توبیہ ہے کہ وہ اس کیٹ اور اس کے الفاظ کو درست شلیم کرمنے ہیں۔

شخ عبد التار قادری جزل میرٹری پاکتان اسلای تحریک نے کہا ہے کہ "خبریں"میں جو کچھ چھیا ہے بالکل صحیح اور سچا ثابت ہو گیا ہے اور اخبار میں جو لکھا ہے حضورً

نے مکٹ مانگا ہم نے کیسٹ میں بھی دیکھ لیاہ اور بید کہ حضور تعوذ باللہ بور کے اکتان سے ناراض ہیں۔ یہ بھی کیٹ میں موجود ہے اور اگر حضور ہم سے ناراض ہیں تو ہماری محمل کے

ہو گی۔ حضور کے بغیر ہماری شفاعت نہیں ہو سکتی۔

بادشاہی معجد کے خطیب اور ممتاز عالم دین پروفیسر ڈاکٹر مولانا عبدالقادر آزاد نے

کہاہے کہ دیت کے مشکلے پرامت میشمہ کے علائے کرام سے الگ مؤقف رکھنے والاحضور آگ

زیارت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریمؓ کو روٹی ، ٹکٹ اور رقم اور رہائش کی جگہ کا محتاج

ثابت كرنا پيغيركى بے حرمتى ہے۔ان خيالات كااظهار انهول نے گذشته روز طاہر القادرى

کے میانات پر اپنے رو عمل میں کیا۔ انہوں نے کماکہ میں نے گذشتہ روز مختلف علائے کرام

اور عما تدین کے ساتھ روزنامہ"خبریں"کے دفتر میں طاہر القادری صاحب کی زیان ہے ان کے فر مودات پر مشتمل ویڈیو کیسٹ سی اور میر اید و ہم دور ہو گیا کہ ان پر الزام لگایا گیا، بلحہ

جو کچھ "خبرول" میں پڑھا من وعن ان کی آواز میں ان کی ذات سے سا۔ امت مسلمہ میں صوفیائے کرام اور اولیاء کا پہ طریقہ رہاہے کہ اگروہ اس قتم کے خواب کو بھی دیکھتے بھی تواس

ك اظهارك لئة اس فتم كے جليے منعقد كر ك اس طرح نمائش نبين كياكرتے تھے۔ اكثر اولیائے کرام نے توانی بشار تول کو چھیانے میں حد درجہ احتیاط ہرتی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بیہ

محبت کے اسر ار ہیں ابن کواپنی ذاتی نمائش کاذر بعیہ نہیں بنانا چاہیے۔سات سال کا بچہ شرعی طور ير مكلّف نهيل مو تااور نماز، زكوة، حج اور روزه اس ير فرض نهيل مو تاجل ني كريم كي ظاهري

شریعت پر عمل کرنااس پرواجب نهیں تواس عمر میں باطنی طور پر حضور کا بدایات دیناروایات

انہوں نے کہا کہ طاہر القادری صاحب نے دیت کے مسئلے پر پوری امت ہے

اختلاف کیا، شیعہ، ویوبدی، اہل حدیث، بریلوی، حنبلی، شافعی، اور مالکی سب کے نزدیک

مسلے کویہ کہ کردد کردیاکہ میرے بزدیک عورت اور مرد کی دیت برابر ہے اور اس لله میں

امام ابو حنیفہ جو بلاشبہ امام اعظم ہیں اور پوری امت کے سب سے بوے امام ہیں کو طاہر

القادري نے اپنامد مقابل كه كر يورى دُنيائے احناف كى تو بين كى ، جبكه امام اولياء حضرت على

جوري رحمة الله عليه المعروف حضرت واتا بمنح عش رحمة الله عليه خود فرماتے ميں كه جب

میں علوم ظاہر ی اور باطنی سے فارغ ہوا تو یہ خواہش ول میں پیدا ہوئی کہ میں کس کی تقلید

كرول تو مجھے اللہ تعالى نے خواب ميں وكھاياكہ حضورًا يك سفيدريش بزرگ كوا يى كوريس

یوں کھلارہے ہیں اور میرے یو چھنے پر حضور نے فرمایا کہ سے تیر ااور تیرے مریدوں کا امام

ہے۔اس شان کے بررگ کو اپنامد مقابل کہنا ستی اور گشیاشہر ت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے

اسی زمانے میں میدبیان دیا تھاکہ جو مخض امام اعظم اور پوری وُنیائے اسلام سے دیت کے مسئلے

يرالگ مؤقف ركھتا ہواور علائے كرام كامخالف ہواس كو حضوركى زيارت كا تصور ہى نہيں ہو

بیہے کہ میں تقتیم کرنےوالا ہوں اور اللہ دینے والا ہے جو کل کا نتات کو اللہ ہے رحمتیں لے

كر تقتيم كرنے والے ہول ان كوروئى، تكث كے پليول اور ربائش كى جگه كا مختاج ثابت كرنا

پنجبر کی بے حرمتی ہے۔ انہول نے کہا کہ ان کیسٹوں اور اخباری بیانات میں طاہر القادری

مسلسل میر کہتے رہے کہ تین سال کے بعد پاکستان میں ان کی جماعت کی حکومت ہو گی اور ان کا

انقلاب نافذ ہو چکا ہو گا۔ یہ بھی نبی کی ذات پر شہت ہے کیونکہ تین سال گذر کے اور ابھی

تك ان كاراج كسي مطلے ير بھي قائم نهيں ہوا۔ چاروں صوبائي اسمبلياں قومي اسمبلي اور آزاد تشمير

انہوں نے کہاکہ نی خود اینے متعلق فرماتے ہیں "انما قاسم واللہ یؤتی "جس کامعنی

عورت کی دیت آد هی اور مر د کی سالم ربی ہے مگر جب طاہر القادر کی نے است کے اس متفقہ

اولياء مين كهين نظر نهين آنابه

اسمبلیان کی اقتدار کی راه تکتے تکتے تھک گئی ہیں۔ انہوں نے کماکا نات کے سب سے بوے اور سے بی پراس فتم کی تہمت لگانے والے کا تعلق رشدی جیسے لوگوں سے تو نہیں۔ انہوں نے کماکہ وہ ملک کے ان تمام محرّم علاء اور مشائخ کے ساتھ متفق ہیں جن میں مولانا ابوداؤد محد صادق گوجر انوالد، مولانا مفتی محر حسین تغیمی، مولانا ضیاء الرحمان فاروتی، مولاناسید محمود احمد رضوی، مولانا صاحبزاده فيض القادري، محترم بير فضل حق، مولانااعظم طارق، مولانا محمد اجهل خان، مولانا محمد اجمل قادري، مولاناعبدالر حمان اشر في ، مولانا ضيالقاعي ، علامه زبير احد ظهير ، يروفيسر ساجد مير ، علامه عبدالقادر رویدی، علامه محمد حسین اکبر،الحاج حبیدر علی مر زا، علامه علی غفنفر کراروی، آغام تضلی ہویا، سید نور بہار شاہ اور دیگر تمام عمائدین کے افکار شامل ہیں کہ مولانا طاہر القادري مراہ ہو چے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جزل محر حیین انصاری نے جو تجویز پیش کی کہ ملک کے تمام مکاتب فکر کے جیر علمائے کرام کا ایک بور ڈ بنایا جائے جو طاہر القادری کی یانج تھنٹے کی کیسٹ دیکھے اور متفقہ لائحہ عمل اختیار کرے تاکہ بیہ فتبنہ کوئی سر نہ اٹھا سکے اور عالم

\*\*\*\*

اسلام کے خلاف سے سازش بے نقاب ہوسکے۔ میں اس سے متفق ہول۔

جمیعت اہلحدیث کے سربراہ مولانا عبد القادر روپڑی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جہنمی ہیں۔ گذشتہ روزیهال ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ رسول کر پیم کی حدیث ہے کہ میری نسبت سے جھوٹ ہو لنے والا جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاہر القادری نے رسول کر پیم کے بارے میں خواب سنا کر جھوٹ ہولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جمار ہول ، اس کے باوجودیہ وضاحت کر ناضر وری سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری سنی شرت کے لئے کی اور شخصیت کا امتخاب کرلیس یا کوئی اور راستہ اختیار کرلیس لیکن رسول کر پیم کے بارے میں جھوٹ محقوث میں متاز عالم دین وفاقی شرعی عدالت کے مثیر مفتی غلام سرور قادری نے فتوی عدالت کے مثیر مفتی غلام سرور قادری نے فتوی عدالت کے مثیر مفتی غلام سرور قادری نے فتوی عاری کی سامان کے رسول اور یوری مسلمان

قوم سے معافی نہ مانکیں تووہ اپنے خوابوں میں تو بین رسات کے مر مگب ہونے کی وجہ سے

شرعی نقط نظر کے لحاظ سے بھانی کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہاکہ طاہر القادری نے تمام المیان یا کتان کی تو بین اور تفحیک کی ہے اور رسول کی بھی تو بین کی ہے۔ اس حوالے سے طاہر

القادري پر تعزیر لازم آتی ہے اور وہ سز اے مستحق ہیں۔ان کے خلاف قانونی چارہ جو ئی کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی اور شخص طاہر القادری کے نقش قدم پر چل کرشان رسالے کو تو بین کا

نشانه بنانے کی جرأت نہ کرے۔ پیرسید نفرت خاری نے کہا ہے کہ طاہر القادری الے گئے پر پٹیمان ہوں اور اللہ ہے معافی کے علاوہ اپنی جائز کمائی میں سے صدقہ خیر ات دیں ورند انہیں

شدید عذاب اللی کاسامنا کرنایزے گا۔ انہوں نے کہاطاہر القادری اپنی علیت اور روحانیت

ك زعم ميس كفر كاشكار مو كئ بين النذاوه دوباره سيح دل ع كلمه طيب يرهيس - خبر نامه" ي

ا تحاد" کے چیف ایڈیٹر محمود الرشید حدوثی نے مجد ابو ذر غفاری میں جمعۃ المبارک کے اجتماع ے خطاب کرتے ہوئے کما طاہر القادری نے مال اکٹھاکرنے، پچاروپر سپر سپائے کرنے، اور

ا چھے بھلے لوگوں کو الوبنا کر کو تھی، جائیداد بنانے کے لئے رحمت کا نئات کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں۔ مولانا محمود الرشید نے کہا کہ طاہر القادری عام معافی کا اعلان کریں اور

جھوٹ بول کر جتناسر مایہ اکٹھا کیا، جتنی جائیداد بہائی اے مستحقین کے حوالے کر دیں اور ادارہ منهاج القرآن کو ختم کر دیں۔ تنظیم اسلام پاکستان کے چیئر مین وسیم احد گوہر نے کہاہے کہ کتنے افسوس کامقام ہے کہ طاہر القادری آج سے تقریباً پانچ سال قبل گتافی رسول کامر تکب ہوا، مگر حکومت کے نوٹس میں ہونے کے باوجوداس پر مقدمہ درج نمیں کیا گیا۔ انہوں نے

کهاکه اب جبکه روزنامه "خبرین" کی وجہ سے پیر گتاخی ہر خاص وعام کی زبان پر آنچکی ہے، لہذا اس جرم کا نقاضا ہے کہ فوری طور پر طاہر القادری کے دماغ کا معائنہ کرایا جائے۔ انہیں

گتاخی رسول پر قومی اسمبلی ہے پاس شدہ بل کے مطابق اسے جلد از جلد سر عام موت دی جائے۔ جامع معجد عطا المصطفیٰ مغل پورہ میں جعد کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولاناعمر فاروق انور نے طاہر القادري کے خوابوں اور بشار تول کی سخت مدمت کرتے ہوئے

کما مولانا کو اپناعلاج کروانا چاہیے۔ انہوں نے کما طاہر القادری ہر سال ایران اور امریکہ سے

پانچ كروزروپي ليت بيں۔وه يموديول كے ايجن بيں۔ مد بيل جماع سے مولانا حمام الدين انور، مولاناطلحہ عابدنے بھی خطاب کیا۔ نماز جمعہ کے بعد مغل پورہ چوک میں ایک مظاہرہ بھی

ہوا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ طاہر القادری کو ٹی الفور کیا تی دی

جائے۔اہلحدیث اسٹوڈ نٹس فیڈریشن پاکتان کے صدر طارق عباس چودھر کی ااور رانا تنویر قاسم نے اپنے مشتر کہ بیان میں کہا ہے کہ روز نامہ" خبریں" نے طاہر القادری کے چرب

سے نقاب الٹ کر "مچ"کی تشمیر کی ہے جو کہ صحافت کی اعلیٰ روایت ہے۔ اہلحدیث اسٹوؤنٹس فیڈریشن اس کی مکمل حمایت کرتی ہے اور حق پرست صحافیوں سے اپیل کرتی ہے

کہ ادارہ منہاج القر آن میں زکوہ پر پلنے والے ملاوؤں کے احتجاج کو خاطر میں نہ لائیں۔ اہلحدیث یو تھ فورس کی مجلس شوریٰ کاایک اجلاس زیرِ صدارت امتیاز احمد صدر ہوا۔ اجلاس میں ایک متفقہ قرار واد کے ذریعہ حکومت ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ طاہر القادری کے گستاخانہ

ویٹر یو کیسٹوں اور آڈیو کیسٹول اور دیگر کتابول جس پراس نے بہت بڑے بڑے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر ضبط کیا جائے۔اس پر و فاقی شرعی عدالت میں مقدمہ درج کیا

وریں اثناء اہلحدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی رابط سیکرٹری رانا عبد الوحید

اور مرکزی ناظم مالیات ثناء الله خان نے اپنے ایک مشتر کہ بیان میں کہا کہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں اہلحدیث علماء کرام نے ملک بھر میں طاہر القادری کی گتاخانہ سازش کے خلاف

شدیدرد عمل کا مظاہرہ کیا ہے جو طاہر القادری نے اسلام میں فتنہ ڈالنے کی سازش کرتے ہوئے لوگوں کو گر اہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاء اللہ خان اور رانا عبد الوحيد نے كما كم المحديث يوته فورس ياكتان، المحديث استود نش فيڈريش ياكتان نے ملك بھر ميں طاہر

القادري كے خلاف احتى جي مظاہرے شروع كر ديتے ہيں۔ انہول نے كماكد لاجور ميں المحديث يوتھ فورس المحديث اسٹوڈنٹس فيڈريشن اور مرکزي جماعت المجديث كي ديگر

تعظیمیں لاہور میں ایک بہت بوااحتجاجی مظاہرہ کر نیکی۔ حمیدت علائے اہلحدیث کے رہنما مولانا محد اصغر فاروق نے کہا کہ طاہر القادري كاداره منهاج القرآن نہيں بلحد منهاج القاديان ہے۔ جمیعت طلباء اسلام لا ہور کے نائب صدر حافظ یاسین احم عثانی و سیرٹری اطلاعات

حميدالر حن نعمانی، مير ميواليات محدر فيق شاه نے حلقه علامه اقبال ناؤن ميل ايك اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ روزنامہ خریں نے نام نماد قائد مصطفوی انقلاب کے گتاخانہ

الفاظ اور من گھڑت خوابول کو منظر عام پر لا کر امت مسلمہ پر بہت برداا حیان کیاہے ۔ آخر میں

تمام کار کمنان حمید الرحمٰن نعمانی ، حافظ پاسین احمد عثانی ، محد ابوب گر نگی نے حکومت ہے مطالبہ کیا ہے کہ خوابوں کے اس شنراوے کو کیفر کر دار تک پہنچاہ جا تھ کی یک مجاہدین اسلام

تخصیل فیروزوالہ کے امیر ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن نے کہاہے کہ طاہر القادری مرتد، واجب القتل

اور جہنمی ہیں۔ طاہر القادری کے جیالے خریں کو دھمکانے سے باز آجائیں وگرنہ طاہر القادرى اوراس كے حواريوں كو عوام كے غيض وغضب سے كوئى نہيں جا سكے گا۔ انہوں نے

كماكہ ہم ضياشاہد كوسلام پيش كرتے ہيں كہ جس نے انتائى جرأت سے طاہر القادرى كے

مروہ عزائم کو عوام تک پہنچایا ہے۔ تحریک دفاع صحابہ پاکتان کے مرکزی امیر علامہ محد

عطاء الشبعيالوي نے كما ہے كم منهاج القرآن كريرست داكم طاہر القادري ليستى شرت کی خاطر تمام دینی و ند ہی فرائض ہے مجر مانہ چیٹم یو شی کرتے ہوئے سادہ لوح عوام کو

لادینیت کی جانب د تھلنے کی کوشش میں مصروف ہیں وہ گذشتہ روز اخبار نویسوں سے ملا قات کے دوران ڈاکٹر طاہر القادری کی متنازعہ وڈیو کیسٹ اور ان کے حالیہ طرز عمل پر گفتگو کررے

تھے۔انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ند ہب ہے روگر دانی کی طرف مائل ہیں اور اپنے

ساتھ امت مسلمہ کے دیگر سادہ لوح افراد کو بھی ندجب سے برگشتہ کر رہے ہیں ان کے

خلاف خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے

### خوابول والاكتابچه

ڈاکٹر طاہر القادری کے خوابوں پر مشتل کیٹ کے سلط مختلف شعبہ ہائے زندگی

ے تعلق رکھنے والے افراد نے خوابول کو تو ہین رسالت قرار دیے ہوئے ڈاکٹر قادری کو سز ا كالمستحق قرار ديا ہے۔ طاہر القادري كے ايك قريبي سائقي جنهوں نے اپنانام شائع فيكرنے كي استدعا کی ہے کہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ کہنا کہ روحانی شاد توں پر مبنی کیسٹوں کو جس محض نے بھی تشییر کے لئے عوام میں پھیلایایا ہے بدنیتی سے اخبارات و جرا کد میں چھایاوہ شیطان ہے۔ قریبی ساتھی نے کہا کہ طاہر القادری نے بذات خود مختلف موقعول پر ان خوابوں کو اخبارات و جرا کد میں شائع کرایا ہے مثلاً نابغہ عصر نامی کتابچہ جو ادارہ کارفیق بنے پر ماتا ہے میں مختلف خوابوں اور شہاد تول کا ذکر ہے۔ "ایک اہم انٹرویو" کے نام سے بخے والے كتابيخ ميں بھى اى طرح كى شماد تيں ہيں۔ قومى ڈائجسٹ ميں بھى ان كاايك ائٹرويو چھيا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اوارہ منہاج القر آن بنانے کا حکم انہیں حضور پاک نے دیا تھا۔ قومی اخبارات میں یہ بھی چھپاتھا کہ ہمیں (طاہر القادری کو) غوث الاعظم کے دربارے جادر بھی عطا ہوئی ہے۔ یہ چادر ہمارے لئے علم فتح ہے اور جب طاہر القادری 25 مئی 89ء کو عوای تح یک کاعلان کرنے اٹھے توان پریہ جادر تانی بھی گئے۔ یہ سب کچھ ان کے ماہنامہ منهاج القر آن میں شائع بھی ہوالنذاطاہر القادری کایہ کہناکہ انہوں نے اپنی روحانی شاد توں كوعوام كے لئے بھی شائع نہيں كياسر اسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے كما" خبريں" پريدالزام كه ہم اس اخبار کی مالی اعانت نہ کر سکے اصل مسلد سے توجہ بٹانے کی بھونڈی سازش ہے۔ تح یک وحدت اسلامی پاکستان کے رہنماؤں ملک جاوید اکبر ساقی اور پیر سید آصف علی گیلانی نے ایک مشتر کہ بیان میں کہاہے کہ پروفیسر طاہر القادری کے معالمے کو خدااور اس کے ر سول کرچھوڑ دیاجائے۔ طاہر القادری واجب القتل ہیں۔ انہوں نے سلمان رشدی اور مسلمہ کذاب کی پیروی کی ہے۔ اے تو بین رسالت کے جرم میں چانی کے بھندے پرند لٹکایا گیا ا ملک بدرند کیا گیا تواسلامیان پاکستان عذاب اللی کی لپیٹ میں آجا بھی گے۔ ان خیالات کا اظہار شخفظ حربین شریفین موومنٹ کے چیئر مین محمد شفیق کاشف نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی غیر مسلم یہ کہ سکتا ہے کہ اگر رسول اللہ کے طاہر القادری کو علم دیا تھا کہ وہ منہائ

القرآن (عوامی تحریک) بنائیں تو پھر عوامی تحریک کی ناکامی دراصل آنحضور آگی ناکامی ہوئی (نعوذ باللہ)۔ حافظ شفیق الرحمان منصوری ناظم اعلیٰ مدرسہ ام حبیبہ للبنات نے کہا کہ عوامی

تحریک کے چیئر مین طاہر القادری نے ویڈیو کیسٹ میں رسول اللہ کی زیارت کے بارے میں جن خوابوں کاذکر کیاہے وہ من گھڑت، تضحیک آمیز اور جھوٹ کا لمیندہ ہیں۔ اس لئے کہ طاہر القادری نے شان رسول میں گنتاخی اور بے ادبی کی انتا کر دی ہے۔ حافظ شفیق الرصائ

منصوری نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ تفحیک آمیز خوابوں پر مشتمل تقریروں پر فی الفور پایندی لگائی جائے اور طاہر القادری کوسر عام پھانی دی جائے۔ جماعت اہلحدیث مخصیل فیروں کا برای گائی مالات نہ میں است جمہ ہوں کا لاک بر جملوں میں المالات سے خطا

فیروزوالہ کا ہنگای اجلاس زیرِ صدارت چود ھری عبدالمالک ڈھلوں ہوا۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مخصیل کے جزل سیکرٹری شیخ مقصود احمد شاکرنے کہا کہ طاہر القادری کی ہر ملا

کرتے ہوئے محصیل کے جزل سیکرٹری سی معصود احمد شاکرنے کہا کہ طاہر القادری بیر ملا شان رسالت میں گتاخی اور حضور نبی کریم کی ذات مطهرہ پر تهمت صرف اور صرف ستی شہرت حاصل کرنے کا ڈھونگ ہے۔ چونکہ طاہر القادری مرتد ہو چکے ہیں لنذا حکومت وقت

ہوش کے ناخن لے اور اس گتاخ رسول کو فوراً گر فقار کر کے مقدمہ خصوصی عدالت میں چلا کر سزادی جائے۔ اجلاس سے مولانا محمد رفیق غفاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا

پیانہ صبر اب لبرین ہو چکا ہے۔ کوئی غیرت مند ملمان حضور کی شان میں کسی فتم کی گتاخی بر داشت نہیں کر سکنا۔ آغاز ریڈ میڈ مرید کے کے چیئر مین آغا معصوم علی علوی نے کہا ہے

کہ طاہر القادری کو گتاخی رسول پر یادگار چوک میں پھانی دیدی جائے۔ انہوں نے کہا کہ طاہر القادری مسلمہ کذاب اور مرزا قادیانی ہے بھی زیادہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مرکزی جمیعت اہلحدیث مخصیل فیروزوالہ کے سرپرست مولانا محد اجمل نے کہا ہے کہ

" خبریں" نے طاہر القادری کے مکروہ عزائم کو عوام تک چیچاکر قوم پر احسان کیاہے۔ انہوں نے کما کہ طاہر القادری خوابوں کو حقیقت بنا کر عوام میں اُنٹاہ قار بنانا جا ہے ہیں۔ انہوں نے کما کہ طاہر القاوری کے حواری روزنامہ "خبریں" پر الزام لگانے کی جائے ثبوت پیش كريں اور طاہر القادري دائرہ اسلام ہے خارج ہو چكا ہے۔ انہوں نے كماكيہ طاہر القادري كا

معائد كرواياجائ\_ المحديث يوتھ فورس پاكتان كے مركزى رہنما حافظ محر اور يس ضياء، رانا محمد شفیق خان بسر دری، رانا عبد الوحید ، حافظ عبد القادر ، حافظ محمد یونس آزاد 🔃 🚅 ایک مشتر که بیان میں مولوی طاہر القادری کی نام نهاد خوابوں والی ویڈیو کیسٹ کو اصلی قرار

دیے پر مولانا احمد علی قصوری کو کہا ہے کہ اب آپ ایے گتاخ رسول ہے اپنی جان چاکر اللہ تغالیٰ ہے توبہ کریں اور مجدمیں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ کمیں ایبانہ ہو کہ ایس گتاخی کرنے

والے انسان کے گناہوں میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں۔ انہوں نے مشتر کہ بیان میں ضیا شاہد کو خراج محسین پیش کرتے ہوئے کما کہ اس جرأت مندانہ اقدام نے گتاخ رسول کی اصل پیچان کر ادی ہے جس کی وجہ ہے ہزاروں مسلمان مولوی طاہر القادری کے گناہوں

میں شامل ہونے سے کا گئے۔ انہوں نے ورکنامہ "خبریں" کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے کی مجائے قرآن اور حدیث و کھے کر فیصلہ کرتے کہ ایے گتاخ رسول انسان کے خلاف یاحق میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں فتنہ ڈالنے والے

انسان کے خلاف اہلحدیث یو تھ فورس، اہلحدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور مر کزی جمیعت اللحديث كي ديگر تنظيميں ملك بھر ميں احتجاجي جليے اور جلوس منعقد كريں گي۔ انہوں نے تمام مسلمانوں ہے بالخصوص علاء کرام اور سیای دینی رہنماؤں ہے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے انسان کا

زندگی کے ہر شعبہ میں بائیکاٹ کریں اور حکومت پر زور دیں کہ اس کے خلاف تختی ہے نوش لے۔ طاہر القادری کا تاریخی جری

علامه طاہر القاوري كي ويثريوكيت ميں ريكار ذكى گئي تقرير روعمل كا اظهار كرتے ہوئے لاہوربار كے سيتر ايرووكيث ثقلين جعفرى نے كماہے كه مولانا طاہر القادري

وانبتہ گتاخی کی ہے۔ان خیالات کا اظہار مختلف علاء کرام اور دین شخصیات نے "خبریں" ہے

بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ہے یویی اور آئی ہے ایم پنجاب کے سابق صدر جزل ایم ایکا انصاری نے کمایر وفیسر طاہر القادری کے خوابوں کی کیٹ کے بارے میں پہلے بھی شاتھا لیکن

جوباتیں مجھے بتائی جاتی تھیں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ پروفیسر طاہر القادری ذاتی تشییر کے لئے ایبارات اپنائمیں گے۔ خبریں میں پروفیسر طاہر القادری کے خوابوں کی تفصیل پڑھ کر

مجھے بہت دُ کھ اور افسوس ہوااس ہے پہلے بھی بھن شخصیات کو حضور کی زیارت نصیب ہو کی

لیکن شائد ہی کسی نے اپنی تشمیر کے لئے ایسی زیارت کاذکر کھلے بدوں کیا ہو۔ انہوں نے کہا میرا پهلااعتراض پیهے که اگر پروفیسر طاہر القادری کو حقیقت میں بھی حضور کی زیارت

نصیب ہوئی تھی توجس طرح انہوں نے اس کاذکر کیا ہے وہ ایک متقی اور پڑ ہیز گار انسان کے شلیان شان شیں۔ پروفیسر طاہر القادری نے حضور کی زیارت کے دوران ہونے والی گفتگو

کے واسطے ہے جو ہاتیں بیان کی ہیں میری ذاتی رائے ہے کہ ان کے خوابوں کی تفصیلات جو سامنے آئی ہیں ان کابہت ساحصہ من گھڑت ہے اور قابل مذمت ہے۔ حضور کے بارے میں

ا تنی دیده دلیری سے بات که دی جائے که حضور نے سفر کے لئے تکث کا مطالبہ کیااور میز بانی کی خواہش ظاہر کی۔ میں چونکہ عالم دین نہیں اس لئے فتویٰ بھی جاری نہیں کر سکتالیکن پیہ بات واشگاف الفاظ میں کہوں گا کہ پروفیسر طاہر القادری کا یہ عمل حضور کی شان میں دیدہ

موانستہ گتاخی ہے لندا میری علاء پاکتان ہے در خواست ہے کہ فوری طور پر مفتیان شرع متعین کاایک بورڈ قائم کیاجائے جو آج کے اس" خبریں" میں چھنے والی پروفیسر طاہر القادری

کے خوابوں کی تفصیلات کی روشنی میں پر وفیسر طاہر القادری ہے سوال جواب کر کے اپنافتوی

جاری کرے ہے یو آئی فضل الرجمان گروپ کے رہنماؤٹ صولانا اجمل قادری، مولانا امجد خال اور مولانا سیف الدین سیف نے پروفیسر طاہر القادری کے خوابوں کو انسانی عقل اور

خاں اور مولانا سیف الدین سیف نے پروفیسر طاہر القادری نے موبوں کو الساق کی اور سمجھ سے بالا تر قرار دیا ہے اور اس طرح کے خواب سر عام بیان کرنے پر شدید غم و غصے کا

اظمار کیا ہے۔ ان رہنماؤں نے کما پروفیسر طاہر القادری جیسے عالم دین سے کم انے کم ایسے خوابوں کی بنیاد پر اپنی جماعت کو آگے چلانا انتنائی غیر معقولیت ہے کچھ عرصہ پہلے آگا ہے۔

خوابوں پر مشتمل وڑیواور آڈیو کیسٹوں کے بارے میں بہت کچھ شااور ہماراخیال تھا کہ وہ خود بی اپنی خوابوں والی کیسٹوں کو ضائع کر دیں گے۔انہوں نے کہاایسے خوابوں کی بنیاد پر اپنی پارٹی کو جلانے سرند ہبی حلقوں میں شدید اضطراب پیدا ہوا ہے۔ایسے خوابوں پر معاذ اللہ اور ثم معاذ

چلانے پر مذہبی حلقوں میں شدید اضطراب پیدا ہوا ہے۔ ایسے خوابوں پر معاذ اللہ اور تم معاذ اللہ ہی کہا جا اللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ پروفیسر طاہر القادری کو چاہیے کہ وہ اپنی ان کیسٹوں کو فوری طور پر ضائع کر دیں ورنہ مذہبی حلقے پروفیسر طاہر القادری کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور

ضائع کر دیں ورنہ مذہبی حلقے پروفیسر طاہر القادری کے مسلی توں فیصلہ کرتے پر جبور ہو جائیں گے۔ متازعالم دین علامہ محمود احمد رضوی نے کماحد بیشیاک میں حضور ؓنے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر

جس نے مجھے خواب میں ویکھااس نے مجھے ہی دیکھاکیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے ساہ کہ اگر خواب میں نی کریم علیقہ کی زیارت ہو تو بھی اس کے لئے بہتر راستہ ہی ہے کہ کسی کونہ بتایا جائے۔ انہوں نے کہا میں نے پروفیسر طاہر القادری کے بارے میں جو خبر پڑھی ہے کہ نی کریم نے معمان نوازی اور شکٹ

وغیرہ کے لئے پروفیسر طاہر القادری کو فرمائش کی تواس فتم کی ہاتیں بہت ہی غیر مناسب ہیں اور اگر پروفیسر طاہر القادری نے حضور کو خواب میں دیکھا بھی توالی ہاتیں عوام میں پھیلانا مناسب نہیں۔ایک حدیث مبارک کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بات

مناسب یں۔ایک حدیث سبارے عظامی کورے مرفان کا سے بھاپی وصاب کے موانا غلام فریدنے پروفیسر طاہر القادری بمائی اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جامعہ نظامیہ کے مولانا غلام فریدنے پروفیسر طاہر القادری کے خوابوں کے بارے میں خبریں میں چھپنے والی تفصیل کے بارے میں کہا پروفیسر طاہر القادری کواس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے ایمان کمزور نہیں کرنے جانجیں۔ یروفیسر طاہر القادری کا مقصد صرف انتا ہے کہ وہ ایس باتیں کرتے مشہوری اور اپنی لیڈرشپ چکانا
چاہتے ہیں۔ ان کا یہ عمل غیر شرعی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ پروفیسر طاہر القادری کا فوری
طور پر سوشل بائیکاٹ کر دیں اور حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پرایکشن لے اور ہناوئی
خوابوں کی حقیقت عوام کے سامنے لا ئیں۔ ایسے افراد آئی ذاتی تشییر کے لیے اسلام کو متناز بہ
دین بنانے کی ناپاک کو ششیں شروع کر رکھی ہیں لیکن پوری دنیا کے مسلمان ان غیر ملک
ایجنٹوں کے ادارے کا میاب نہیں ہونے دیں گے۔ مفتی محمد حسین نعیمی کے صاحبہ ایکنٹوں
ڈاکٹر محمد سر فراز نعیمی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر چہ خواب برحق ہوتے ہیں
اور ان کی تعبیر کے ذریعے رہنمائی دی جاتی ہے اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے خواب برحق
ہوتے سے انہوں نے کہا پروفیسر طاہر القادری کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے خوابوں کو اپنے تک
محد ودر کھتے لیکن انہوں نے اسے عوام کے سامنے اپنی ذاتی نمودو نمائش کر کے اپنی شخصیت کو
متنازعہ مالیا ہے۔

متازعہ بالیا ہے۔

جامعہ المنتظر کے سید شاہد حسین نقوی نے کہا کہ انبیاء کرام اور اہل بیت رسول کے علاوہ کسی کا خواب حقیقت پر بہتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے خواب کے بارے میں خیال سے کیا ہے کہ نبی کر یم ناراض ہو کرپاکستان سے جارہ سے اور میں نے ان کوروکا۔ ان کی بیبات انسانی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس خواب میں جمال ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی ویی شخصیت کا اظہار کیا ہے وہاں رسول کی شخصیت کی تو بین کی ہے۔ جے یو آئی (س) کے مرکزی رہنما مولانا خلیل الرحمٰن حقانی نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری عالم دین نہیں ہیں اور انہوں نے آئے تک دین اسلام کی خدمت کرنے کی جائے اسفوان پہنچاہیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری عیام کو فر ہو کے بیاکتان ہیر ونی دُنیا ہیں بھی بدنام ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری عوام کو فد ہب کے بیاکتان ہیر ونی دُنیا ہیں بھی بدنام ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کوئی بھی تقد ہی نہ می کرتے ہیں کہ جن کی کوئی بھی تقد ہی نہ می کرتے ہیں کہ جن کی کوئی بھی تقد ہی نہوں نے کہا کہ دو فوری طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کی ان کہوں کو کہ کے رائیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کی ان کہوں کو کہ کے رائیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کی ان کہوں

اور کیسٹول کو ضبط کرنے جن کی وجہ ہے ملک میں فتنہ چھینے کا خطرہ ہے۔ جامعہ اثر فیہ کے مولانا عبد الرحمٰن اشر فی نے کہا کہ ہمیں ایس باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس طرح کی باتوں پر توجہ دین چاہیے۔انہوں نے کہا کہ پروفیسر طاہر القاوری کی کیسٹوں کو ضبط كر لينا جاہے كيونكہ اس سے عوام ميں فتنہ بڑے گا۔ مركزي جميعت الى حديث ياكتان كم كزى دي تي سير رى جزل ميال محمد جميل نے كماكه طاہر القادرى نے اليك طرف تونى كريم كى گتاخى اور ب ادبى كى انتاكر دى ب بقول ان كے نبى كريم أياكتان ميں اپنى ميز باتی نه پاکر سخت نارا ضکی کا اظہار کرتے ہیں دوسری طرف انہوں نے اہل پاکتان کی زبر دست تو ہین کی ہے۔اس بد گفتار ک اور بد کر داری کی وجہ ہے آج طاہر القادری لو گوں کی نظروں میں نفرت و حقارت كا نشان بن چكے بين اور تخت پر پہنچتے پہنچتے تختہ ہو چكا ہے۔ انہوں نے كماك طاہر القادری نبی کریم کے نام نامی پر اپنی د کانداری چیکاناچا ہے ہیں۔ایسے دین فروش لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کو اس گتاخ شخص کا فوری طور پر محاسبہ کرنا

جمیعت علاء پاکتان کے سینز نائب صدر اور جماعت اہلمنت پاکتان کے مرکزی سیکرٹری جزل صاجزادہ حاجی فضل کر یم نے کہاکہ یہ شان رسالت اور شان الوہیت کی تو بین ہے اور اللہ کر یم اس فتم کی تو بین کے مر تکب کو معاف نہیں کریں گے۔ صاجزادہ فضل کر یم نے طاہر القادری سے کہا کہ وہ محض اپنا قد بردا کرنے کی غرض سے ایسے خواب بیان کرنے کی جائے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے کے کی معافی ما تکیں۔ مولانا عزیز الرحمٰن مطیب جامع مجد سنت پورہ نے کہا کہ حضور کی سواری کے مختاج نہیں۔ اس فتم کے خواب خطیب جامع مجد سنت پورہ نے کہا کہ حضور کی سواری کے مختاج نہیں۔ اس فتم کے خواب مصنوعی اور من گھڑت ہوتے ہیں۔

جمیعت علائے اہلحدیث پاکتان کے رہنماؤں مولانا محمد اصغر فاروق، مولانا قاری شفق الرحمٰن، مولاناحافظ محمد انور ساجدنے اپنے مشتر کہ بیان میں کماکہ عوامی تحریک

کے چیز مین طاہر القادری کی من گوڑ ت تفجیک آمیز دیڈیو کیٹ ضبط کر کے عوام کو گر اہ

ہونے سے بچایا جائے اور طاہر القادری کو گر فقار کر کے گنتانی رسول علیفے کے جرم بیس قرار

واقع سزادی جائے۔ طاہر القادری کی الی تضحیک آمیز خوابوں پر مشمل تحریروں اور

تقریروں پر پاہمدی ندلگائی گئی تو ممکن ہے کہ وہ نبوت کا جھوٹاد عولی بھی کر دیں۔ انہوں نے کماکہ طاہر القادری دوسرے غلام احمد قادیانی اور سلمان رشدی ہیں جس کے کھلے عام رسول كريم عليقة كي توبين كرنے كى ناياك جدارت كى ہے۔

كوئى جرت كىبات نبيل

تح یک منهاج القر آن شری تنظیم نمبر2 کے نائب صدر حافظ محمد طاہر القادری صدیقی نے ایک بیان میں طاہر القادری کے خوابوں کے شائع ہونے کے عمل اور اس کے بعد عوام کی طرف سے روعمل پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

خواب میں حضور علیہ کا طاہر القادری پر کرم فرمانا کوئی قابل جرت بات نہیں

كيونكه حضور عليه جس غلام يرجس وقت جابين كرم فرما سكتة بين-

طاہر القادری معافی مانگیں

ڈاکٹر مولانا طاہر القادری کی متنازعہ کیسٹ کی نمائش کا سلسلہ "خبریں" کے لبر ٹی

فورم میں جعہ کے روز بھی جاری رہا۔ اور بہت سے صاحب رائے اور دینی حلقوں کی شخصیات

نے "خبریں" کے دفتر آگرید کیسٹ ویکھی اسلام آباد کے متازویل ساجی راہنما پیر غلام ربانی

اختر القادري سريرست اعلى تحريك اتحاد ابل سنت ياكسّان مولانا علامه نور محمد تغيمي كولژوي

صدر تحريك اتحاد اللسنت ياكستان مولانا قاري محمر الملعيل نقش بعدى خطيب مركزي جامع

مجد الرضاجي سيون نے منهاج القر آن کے نوجوانوں کی طرف سے خبریں کے دفتر میں بلز بازی اور ریزیدنث ایدیمر خوشنود علی خان پر حلے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔

انہوں نے کہاکہ تمام کیٹ ہم نے دیکھی ہے اس میں تصویر بھی اور آواز بھی مولانا طاہر

القادري كى ہے۔ ايسي صورت ميں خبريں ياخوشنود على خان كو قصوروار تھسر انابذات خود اس بات کی غمازی کرتاہے کہ اس کیسٹ میں کوئی غلط بات یا قابل اعتراض مواد موجود ہے۔اگر مولاناطام القادري ايخ خواب بيان كرتي موئجوش خطات ميل كوئي قابل اعتراض بات کہ گئے ہیں تواس میں اخبار کے ایڈیٹر کا کیا قصور ہے۔ انہوں نے کما کہ منہاج القر آن والے یا توبیہ ثامت کریں کہ یہ کیسٹ مولانا طاہر القادری کی نہیں ورنہ وہ بھی اس میں استخذی ملوث ہیں جتنے طاہر القادری۔ انہوں نے کہاکہ یہ ایک اچھاقدم ہے کہ کیسٹ براہ راست علاجاؤر صاحب رائے حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہے تاکہ ایہام وانتشار کی فضاختم ہو۔ انہوں نے کماکہ کیسٹ دیکھنے اور سننے کے بعد یول محسوس ہو تاہے کہ مولانانوجوانوں کواہے ادارے کی طرف راغب کرنے کی ناکام کو ششیں کرتے ہوئے والهانہ طور پر بعض حساس معاملات پر غیر ذمه دارانه باتیں که گئے ہیں۔حالائکہ دہ پڑھے لکھے آدمی ہیں انہیں مخاطر وب اختیار کرناچاہے تھا۔ کیونکہ ایسے حساس معاملات یران کا محاسبہ بھی ہو سکتا ہے اور بے شار لوگ گراہ بھی ہو سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ طاہر القادری کابیہ کہنا کہ نبی یاک نے ان سے کہا کہ وہ ان کی رہائش، کھانے یہنے اور پاکستان کے علاوہ جمال کہیں بھی آنا جانا ہو وہ آگ کے

مكث كالجهى بدويست كرين بلحد مدينه شريف واليهى كالجهى ككث وين نمايت قابل اعتراض تے۔ مولانا کے یہ الفاظ قابل اعتراض بھی ہیں اور قابل گرفت بھی انہیں جاہے کہ وہ کی طریقے ہےان الفاظ کی وضاحت کریں یا غلطی کا اعتراف کر کے خدا ہے معافی مانگیں

### ا خواب توآیاہے؟

تح یک منماج القرآن کے ترجمان نے تح یک کے بانی و سریرست اعلیٰ یروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خلاف مہم پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ روزنامہ "خبریں"کی 4جولائی کی اشاعت میں یروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خواہوں یر مشتمل

ویڈیو کیٹ میں مندر جات کو سیاق و سباق ہے ہٹ کو شائع کرنے کے بعد اے ایک ایثواور سینڈل بنانے کی کوشش کی ہے اور اس مہم میں ایک سوئے سمجھے منصوب کے تحت بھن ند ہی رہنماؤں کی طرف سے بدیاد بیانات اور ردعمل شائع کے جادے ہیں۔ ترجمان نے اس بات کی وضاحت کی کہ ویڈیو کیسٹ میں جعلسازی ہے قطع ویرید کر کے بیاق و سباق ہے مث كرباتين ترتيب وى كئ بين يدكيث نه توابلاغ عامد كے لئے تيار كى كئ اورنه بى كوئى سیای فائدہ اٹھانے کی غرض سے ریکارڈ کرائی گئی تھی اس سے قبل 1990ء میں بھی مخالفین نے انتخابات کے موقع پر ای طرح کر دار کشی کی مهم جلائی تھی۔ تر جمان نے کہا کہ خواہوں اور مبشرات کی حقیقت سے انکار نہیں کیاجا سکتااور یہ قر آن وحدیث سے ثابت ہیں۔ خواب میں علامات استعارات اور اشارات صرف اس کی تعبیرے واضح ہوتی ہیں اور خواب کے الفاظ مناظراور حوالہ جات بذات خود غیر سائنسی اور تصوراتی ہوتے ہیں جن پران کی تعبیرے ماورا معنی نکال کر مواخذہ نمیں کیا جاسکتا۔ ترجمان نے کماکہ ہم اس بات ہے انحراف نمیں کرتے كه پروفيسر واكثر محمد طاہر القادر كالخواب ميں حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى زيارت نہيں ہو کی پابھارت نہیں ہو گی۔ ہمار امؤ قف سے بے کہ مخالفین کے پاس جو کیسٹ ہے اس میں قطعو مرید کر کے جعلسازی کی گئے ہے ہم اسے چیلنج کرتے ہیں کہ جمال اور جس جگہ اہل علم و دانش چاہیں ہم ثابت کریں گے کہ مخالفین نے جس کیٹ کے حوالے سے مواد شائع کیا ہے اس میں قطع دیرید کی گئے ہے اور سیاق و سباق ہے ہے کر باتیں کی گئی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس کیسٹ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی تمیدی گفتگو میں کہا ہے کہ کوئی شخص حضور صلی الله علیه و آله وسلم کی طرف حالت بیداری یاخواب میں جھوٹ منسوب کرے وہ جنمی ہے۔ ہم مخالفین سے بیہ سوال کرتے ہوئے کہ وہ قتم اٹھاکر بیر کہ سکتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو نیہ خواب نہیں آیااً کوئی شخص پیات کے کہ تو پیبذات خود ایک غیر سائنسی اور عقل سے عاری ہونے کے متر ادف ہے۔

## قادری کے دفاع میں

ڈاکٹر طاہر القادری کے ادارہ کے ایک ذمہ دارعالم مولانامعراج الاسلام نے قائد کی حمایت بیں یہ مضمون لکھا۔

تح یک منهاج القرآن کے بانی و قائد تح یک انقلاب پروفیسر والتر محمد طاہر القادري كوبدنام كرنے كے لئے جب يكھ ند ملا تووار دات كاجو بھونڈ اطريقة اپنايا كياس كا تعلق

قائد انقلاب کے خوابوں کے ساتھ ہے۔ ہم اس موضوع کو قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ اہل اسلام کے دلوں میں کوئی بد گمانی نہ رہے اور رفقاء و محبین کے ذہر. بھی صاف ہول، جنہیں بارگاہ ایزدی میں جواب وہی کے احساس سے عاری تریفات کے زریع

ور غلانے اور منحرف کرنے کی سر توڑ کو شش کی گئے ہے۔ جب اہل عناد کو خوابوں سے بھی کچھ نہ ملا تو انہوں نے ہاتھ کی صفائی اس طراح

و کھائی کہ خطاب کے مختلف حصوں کو سیاق و سباق سے ہٹاکر اپنی طرف ہے ایک کیسٹ تیار ک۔جب کی کوورغلانا ہوتا ہے توبہ کیٹ اس کے سامنے چلادیتے ہیں۔بے چارے سادہ لوح مخلص لوگ ان کے طریقہ وار دات ہے جر ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔

يى انكامقصود ہے كه وه پريشاني و تذبذب كاشكار موں اور ايثار و قرباني كى جن راموں پر چل نكلے ہیں ان سے رک جائیں۔ان محرم کرم فرماؤل نے خواب کے جن حصوں کو تختہ مثق اور مدف تقيد علياب وه يه بيل-

خواب كاليك منظريه بك مركار عليه السلام نے فرمايا" ياكتان كے علاء، دين اداروں اور دین جماعتوں نے مجھے یمال آنے کی دعوت دی تھی گر انہوں نے میری قدر نمیں کی۔ مجھے دُکھ دیا ہے اس لئے اب میں ان سے نار اض ہو کروالیں جارہا ہوں۔"

اس جھے پر تقیدی ریمار کس یہ ہیں کہ اس سے علماء کی تو بین کا پہلو نکاتا ہے۔

اس جھے کے دوجوابات ہیں۔ایک جواب دو ہے جو حضرت قائد انقلاب پروفیسر

ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے شب بیداری کی مجلس میں مرکزی اوارہ منهاج القر آن میں فرمایا تھا

كه خواب كے اس صے يہ ثابت نبيں ہو تاك سر كار عطاقة تمام علاوے ناراض ہيں۔ دين كے لئےول سے كام كرنےوالے مخلص وباعل اہل علم اس سے متنی ہي اورا سے مواقع ير

بعض افراداز خود تھم سے خارج ہوتے ہیں، خواہ ان کے استثناء کاذ کرنہ بھی ہو۔

دوسر اجواب بہے کہ معصوم صرف نی کی ذات ہوتی ہے۔ اہل علم علاقین

اصحاب تقویٰ، ہزار ذمہ دار، عالی مرتبت اور کوہ و قار ہونے کے باوجو د معصوم نہیں ہوتے۔

ان ے کو تاہی، تقفیر اور ستی ممکن ہے اور ہو جاتی ہے۔ غلبہ دین حق کی حالی، عالمگیر تبلیغی

مثن کے لئے مؤثر جدوجہد، دین نظام تعلیم کوجدید خطوط پر منظم کرنے کی طرف سے

عظمت اور اتخاد ویگا نگت اور نظم وضبط سے کام کرنے کا فقد ان ایس مثالیں ہیں جن کے لئے

د لاکل و شواہد کی ضرورت شیں۔ حساس وباشعور اہل علم طبقہ کے عدم انتحاد ہی نے نسل نو کو

دین برگشتہ کیا ہے۔ ضرورت تھی کہ حکمت و تدبر ، معاملہ فنمی اور دور اندیش سے کام لے

كريين الاقواى سطح ير اسلام كو متعارف كرايا جائ \_ تبليغ ك لئ بين الاقواى سطح ك

موضوعات چنے جاتے اور معصب یورپین پادر یول، یبودیوں اور دیگر اسلام دستمن قو تول یا کے پیدا کروہ شکوک و شہات کا زالہ کیاجاتا مگر حقائق شاہد ہیں کہ ذمہ دار افرادے اس باب

میں چوک ہوئی ہے، کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ یمال تک کہ پاکستان جس مقصد

کے لئے اور جن کے نام پر حاصل کیا گیا تھاان سے بے وفائی کی گئی اور اس مقصد ہی کو متنازعہ منادیا گیا مگر اہل علم کی غیرت و جذبہ دینی کے سمندر میں کوئی تلاطم میانہ ہوااور دہ بدستور

آتکھیں بعد کئے بڑے رہے۔ کیا یہ الی باتیں ہیں جن کا افکار کیا جا سکے۔جب یہ ثابت شدہ

حقائق ہیں اور کسی نے اس ضرورت کومحسوس نہیں کیا تو کیاامید کی جاعتی ہے کہ اس بے حسی یر خدااور رسول راضی ہوں گے ؟اور کیااہل دانش کواہیے کر دارکی روشنی میں اس پر ناراض

ہونے کاحق ہداگر سر کار دوعالم عظی نے اپنا استی کے سامنے اس بات کا اظہار کردیا

جس سے یقیناً اہل عزیمت اور صاحب عمل علاء متثنیٰ ہیں تو کیا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل رکھنے

والے حضرت کو تھی کاحق پنچاہے۔ باقی رہ گیایہ سوال کہ حضرت قادری صاحب سے رضا

كى كياوليل بے تو دوستواس سلسله ميں اب كشائي كى ضرورت نميل البيت حقائق وواقعات كى

روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آقا کا اپنے بعدے پر کتنا کرم ہے۔ ہم تو انتاجانے ہیں کہ حضرت قادری صاحب مجسم عمل ہیں جیسے این آقاے کیا ہواوعدہ ہیشہ ال کے بیش نظر

ر ہتا ہواوروہ اس کو شش میں ہوں کہ کسی لمحہ کوئی کو تا ہی نہ ہو جائے۔ خواب کااگل حصہ یہ ہے کہ جناب قادری صاحب نے عرض کیا کہ "حضور !آپ

اہل پاکتان سے تاراض نہ ہول اور جانے کا ارادہ ملتوی فرمادیں۔ میں وعدہ کرتا ہول کہ سرکار كو شكايت كاموقع نيس دول كار آپ فرماتے بين كريد تب ہو سكتا ، جب تم قيام وطعام،

کھانے پینے اور آمدور فت کی عکث کا نظام کردو، ہمارے میزبان بن جاؤ۔ یہ عرض کرتے ہیں

خواب میں خفائق کی طرف صرف اشارات ہوتے ہیں اور جو پھھ د کھایا بتایا جاتا ہے

كه مركاريه سب كي كي ممكن بي از شاه بوتا به وعده كرلو .... اسباب ميا بوجائيل كا

ور آنوول کی رسات میں دہ یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ اس جھے پر اعتراض ہے کہ (نعوذباللہ) سر کار کو مختاج بناویا گیا ہے۔ قیام وطعام اور آمدور فت کے تکٹ کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے۔

گویادہ ان کے محتاج ہیں وغیرہ۔

اس سے من وعن وہی مر او نہیں ہو تابعداس کی تعبیر اور مر اد ہوتی ہے اگر نور بھیز ت

کھے بمرہ عاصل ہو اور علم تاویل تعبیرے کھ شغف ہو تو مقصود تک سنے میں کھ دیر

نہیں لکتی اور انسان آسانی سے جان لیتا ہے کہ مراد کیا ہے۔ خواب کے ظاہر ی خدوخال کچھ اور ہوتے ہیں اور مدعا کچھ اور ہو تا ہے۔اس مسلد پر قائد انقلاب نے اپنے خطاب میں تفصیل ے روشنی ڈالی ہے محض تصور کو واضح کرنے کے لئے قر آن پاک ہے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا، سات نحیف- زار اور بے حد لاغر گائیں، سات موٹی تازی اور پلی ہوئی گائیوں کو کھار ہی ہیں، وہ خوف زوہ ہو گیا۔ حضر ت

یوسف علیہ اسلام نے بتایاد بلی خو فناک گائیوں ہے مراد ظاہری گائیں نہیں بلحہ بناہ کن قحط ہے، گویا خواب کچھ ہے اور مراد کچھ اور ہے۔ خواب مذکور بیس بھی میزبان بنے، مکٹ اور کھانے پینے کا انظام کرنے ہے مراد دین کی تبلیغ کے لئے وقف ہو جانا اور مصطفوی انقلاب اور نفاذ اسلام کے لئے جدوجیوکرنا ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تبلیغی مصروفیات علمی و فکری مشاغل مصطفوی
انقلاب کے لئے انتقک جدوجہد، شب وروز جلسوں اور جلوسوں سے خطابات اور دیگر آنظای
تنظیمی ڈمہ داریاں نبھانے کے عمل کو دیکھا جائے تو انسان دیگ رہ جاتا ہے اور یہ سوچنے پر
مجبور ہو جاتا ہے کہ گوشت و پوست کے پیکر یہ کیسے آئی اعصاب کے مالک انسان ہیں جن پر
سستی مام کی کوئی چیز کبھی طاری نہیں ہوتی۔

کی انسان میں میہ جذبہ عمل، خلوص اور استقلال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کا
اپنے آقا ہے تعلق ہواور اسے ہر قیمت پر راضی کرناچاہتا ہے۔ اپنا سکھ چین دیکھتا ہے نہ نینر
اور آرام، نہ وقت کی پرواہ کرتا ہے اور نہ صحت و دولت کی۔ اس کے پیش نظر ہر وقت اپنی محبوب کی من موہنی صورت ہوتی ہے اور وہ اس کی دید بیس مست اپنے فر اکف انجام دیتارہتا ہے نہ اسے تھاوٹ کا احساس ہوتا ہے نہ بھوک پیاس کا۔ یہ ساری کیفیات اس حقیقت کی ولیل ہیں کہ پروفیسر صاحب نے اپنے آقا کے ساتھ جووعدہ کیا تھاوہ ہر آن ان کے پیش نظر ہے۔ اگر انہیں اپنے وعدے کاپاس نہ ہوتا تو وہ اپنی صحت، جو انی، نیند اور آرام و آسائش کی ہے۔ اگر انہیں اپنے وعدے کاپاس نہ ہوتا تو وہ اپنی صحت، جو انی، نیند اور آرام و آسائش کی خشہ وروز کو دیکھ کرپیۃ چاتا ہے کہ اس منظر میں وزن اور نگر گی پر اس طرح داؤ پر نہ لگا دیے۔ ان کے شب وروز کو دیکھ کرپیۃ چاتا ہے کہ اس منظر میں گفتگو میں تاثیر ہے جو دیکھتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ (روزنامہ "خبریں" الاہور میں تاثیر ہے جو دیکھتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ (روزنامہ "خبریں" الاہور

7 يولائي 1993ء)

صداعاتجاج

طاہر القادری کے گتاخانہ کیسٹ کے خلاف مختلف تنظیموں پاکتان سی فورس،
المجمن نوجوانان اسلام ، ہرم فیضان رضا، المجمن جلالیہ رضویہ اور برم حق کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے طاہر القادری کو بھائی دو، نہیں چلے گا نہیں چلے گا خوابوں کا ڈرامہ نہیں چلے گا، جھوٹوں پر خدا کی لعنت پر مشمل کتے اٹھار کھے تھے۔ مظاہر ہے اختتام پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ طاہر القادری جھوٹوں کے سردار بیں جن کی زبان سے بھی بچابات نہیں نگلی اس نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی طرف بیں جن کی زبان سے بھی بچابات نہیں نگلی اس نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی طرف کرایہ طلب کرنے اور میزبانی کرنے کا بہتان لگایا۔ قائدین نے کہا کہ طاہر القادری شرت اور کمایہ طلب کرنے اور میزبانی کرنے کا بہتان لگایا۔ قائدین نے کہا کہ طاہر القادری شرت اور کمایہ نے دروغ گونا بغہ عصر کے ہتھنڈوں سے ہو شیار خبر وار رہیں۔

\*\*\*\*

موتمر انصار النة (العالمی) کا ایک ہنگای اجلاس زیر صدارت شخ الحدیث مولانا علام رسول منعقد ہوا۔ جس میں پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القر آن کے سربراہ علامہ طاہر القادری کی تو بین رسالت پر بنی تقاریر اور ویڈیو کیسٹ سے ماخوذ تو می اخبارات میں شائع شدہ بیان پر تفصیلی غوروخوخی کے بعد اجلاس اس نتیجہ پر پہنچا کہ علامہ طاہر القادری کی مذکورہ تقریر اور بیان سے تو بین رسالت کا ارتکاب ہوا ہے۔ جس سے نہ صرف پاکستان بلحہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے دین و مذہبی جذبات مجر وح اور مشتعل ہور ہے ہیں اور پوری دنیا کے سر شرم سے جھک گئے ہیں اجلاس میں کما گیا کہ تو بین رسالت کا مرتکب واجب القتل ہے اور ایسے شخص کو مسلمان کی طرح بھی رواشت نہیں کریں گے۔ اجلاس میں ایک متفقہ قرار داد کے ذریعہ حکومت پاکستان سے پر ذور مطالبہ کیا گیا کہ تو بین رسالت کے مرتکب پاکستان کے دریعہ حکومت پاکستان سے مطابق فی الفور گرفتار کر کے تو بین رسالت آرڈ بینس کے مطابق فی

الفور قراروا قعی سزادی جائے اور طاہر القادری کی تمام تضانیک اور ہر قتم کی کیسٹوں پر مکمل پایدی عائد کی جائے۔اجلاس میں تمام نہ ہبی وسیای تنظیموں کے رہنماؤں اور تمام مکا نب فکر کے علاء کرام ہے اپیل کی گئی کہ وہ اس سلسلے میں اپنی عظیم وینی ذمیروں یوں کو پور اگریں اور

#### بہت ہو گئی

منر قادری کی من گرت اور خانہ ساز خوابول پر مشمل تقریر کے اقتباسات روزنامہ "خریں" نے شائع کئے، اس یر علاء کی طرف سے ہونے والے رد عمل کاذ کر بھی کیا،

شاتم رسول طاہر القادري كے خلاف جعد كويوم احتجاج منائيں۔

پھراخبار نے اس بحث کو یوں سمیٹا۔ ملاحظہ فرما تیں۔ معزز قار کین عوامی تح یک اور ادارہ منهاج القرآن کے سربراہ پروفیس طاہر

القادري کے خوابوں پر مبنی ایک کیٹ کی تفصیلی خبر ہم نے چند روز پہلے روزنامہ "خبریں" کے صفحہ اول پر شائع کی تھی۔ اس خبر کی اشاعت پر جہاں دیگر دین تنظیموں اور نہ ہی سای جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے مخالفانہ رو عمل کا اظہار کیا۔ وہاں خو و ادارہ منہاج القرآن میں پروفیسر طاہر القادری کے دست راست مولوی احمد علی قصوری صاحب اوران کے رفقاء کار نے بیان دیا کہ اس قتم کی کیسٹ جعلی اور سیاق و سباق سے الگ کر

#### ساہ صحابہ کی طرف ہے کمیٹی کا قیام

اشر اکیت کا نقلاب 1917ء میں آیا، جس نے دنیا بھر کی مذہبی قوتوں کو مد وبالا کر ویا تھا، لیکن اسلامی انقلاب کے سامنے کمیوزم دم توژ گیااور سوویت یو نین کے زوال کے ساتھ ساتھ ونیا بھر میں اشتر اکیت کا خاتمہ ہو گیا۔ خلافت راشدہ کے نظام میں ہی دنیا میں

مسلمانوں کی ترقی کاراز مضمر ہے۔ بیبات ساہ صحابہؓ کے رہنماضیاء الرحمان فاروقی نے شجاع

آبادبار ایسوی ایش سے خطاب کرتے ہوئے کھی۔ اسوں نے کماکہ امریکہ جو جمہوریت کا علمبر دارہے، دنیاکاسب سے برداد ہشت گردسب سے زیادہ مقروض اور جرائم کی آمادگاہ ہے۔ جایان اور تا ئیوان ترقی کی دوڑ میں امریکہ سے بہت آگے ہیں۔ امریکہ نے روس کے زوال

جاپان اور تا بیوان تری می دوزین امرید سے بہت آئے ہیں۔ امریع کے دول سے دول کے بعد دنیا کی حاکمیت کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کما کہ پچاک سال قبل دنیا کے مسلمان یورپ کی زنجروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن اب جبکہ قدرت نے مسلمانوں کو

مسلمان بورپ کی ز جیروں میں جاڑے ہوئے تھے، بین آب جبلہ فدرت کے مسلمان و زمین کے خزانوں سے مالا مال کر دیا ہے مسلم ممالک اپنی دولت سے مغربی ممالک کو بی فیض پنچار ہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دنیا کی سب سے بوی قوت کو مجاہدین اسلام

پ چارہے ہیں۔ نے پاش پاش کر دیا، ای طرح انگر برسامر اج کے عزائم کو بھی ناکام ہنادیا جائیگا۔ انہوں نے کہا تشمیر، بو سنیالور فلپائن میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ اقوام عالم اس طرف کوئی توجہ

نہیں دے رہی، جبکہ عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادی بمباری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اسلام کے نام پر اقتدار میں آئی، لیکن اپنے وعدول سے نہ صرف منحرف

کہ موجودہ حکومت اسلام کے نام پر اقتدار میں آئی، لیکن اپنے وعدول سے نہ صرف متحرف ہوئی، بلعہ اپنے عملی اقد امات ہے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ طاہر القادری کے خواب کی تشمیر پر علائے کرام کی تھیٹی تشکیل دیدی گئے ہے۔

نے کہا کہ طاہر القادری کے خواب کی تشییر پر علائے کرام کی نمیٹی تشکیل دیدی گئی ہے۔ جمیعت اہل حدیث نے طاہر القادری کی لندن سے دالسی پر ان کا گھیر اؤ کرنے

کا اعلان کیا ہے۔ جمیعت اہل حدیث صوبہ سر حد کے سیکرٹری جزل مولانا فضل الرحمٰن مدنی نے طاہر القادری کے خواب پر مبنی کیسٹ پر تبسرہ کرتے ہوئے کہا کہ انتخائی بھونڈے انداز میں مستی شہرت حاصل کرنے کی مذموم کوشش کرکے تو بین رسالت کے مرسکب

ہوئے ہیں لدندا حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف خصوصی عدالت میں مقدمہ جلا کر عبر ت ناک سزادی جائے۔ جلورت دیگر شان رسالت کے پروانے ان کا گھیر اؤ کریں گے۔ دریں اثناء صوبہ سر حداور بالحضوص صوبائی دارالحکومت کی مختلف مساجد میں نماز جمعہ

گے۔ دُریں اثناء صُوبہ سر حداور بالخصوص صوبائی دارالحکومت کی مختلف مساجد میں نماز جمعہ کے خطبات کے دران علماء کرام نے مولانا طاہر القادری پر شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت وقت سے اس واقعہ کا سخت نوٹس لینے کامطالبہ کیا۔ مقصد شرت ودولت

زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے علماء کے ڈاکٹر طاہر القادری کے خواب ڈرامد کی مذمت کی ہے اور کھا ہے کہ انہوں نے جو پچھ ویڈیو کیسٹ میں کھا ہے وہ ثبوت کے لئے کائی سات کے لئے کائی سات کے لئے کائی سات کے خواب کر کھا نے کہ انہوں کے جو بھی وائی مان کے خواب کی خواب کے انہوں کے جو بھی وائی مان کے خواب کے انہوں کے خواب کی خواب کے انہوں کے خواب کی خواب کے انہوں کے خواب کی خواب کے انہوں کے خواب کی خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کی خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کی خواب کے خواب کے

تواب در امکہ کا مرحت کی ہے اور اما ہے کہ انون سے بو چھ دبیر یو یہ سے من ماہے دہ بوت کے لئے کافی ہے اس لئے ان کے خلاف شرعی قوانین کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے۔ متاز عالم دین مدرسہ خیر المدارس کے مہتم قاری گھر حنیف جالند ھری نے نمائندہ انجریں

" سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے مقاصد شہر ت اور دولت حاصل کرنا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عام آدمی جرم کرتا ہے تودہ سز اکا مستحق ہے لیکن اگر ند ہب

کے لبادہ میں کوئی بھی مخض جرم کر تاہے تواہے سخت ترین سزادی جانی چاہیے۔ چنانچہ علامہ طاہر القادری کے خلاف تو بین رسالت کا مقدمہ چلایا جائے اور اسے سخت ترین سزادی جائے۔ انہوں نے کماکہ شرعی طور پر خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی خواب

بھے۔ دکھائی دے تواس کی تشہیر جرم ہے۔انہوں نے کہاکہ علامہ طاہر القاری نے قوم کودھوکہ دیا ہے۔انہوں نے کہاکہ ان کے خلاف فوری مقدمہ درج کر کے مقدمہ کی ساعت خصوصی

، عدالت میں کی جائے۔متازعالم دین اور مدر سه انوار العلوم کے مفتی غلام مصطفی رضوی نے کہاہے کہ پروفیسر طاہر القادری صرف سستی اور جھوٹی شہرت حاصل کرنے کی خاطر جاہلانہ

باتیں کرتے رہتے ہیں اور اسلام کو متنازعہ بنانے کی کوشش کررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ شروع سے ہی شہرت حاصل کرنے کے چکروں میں رہے اور انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پہلے بھی کئی حربے استعمال کئے۔

#### بزر گول اور طاہر القادری کے خواب میں فرق

وائس آف اسلام کی مجلس عاملہ کی ایک نشست ہوئی جس میں ڈاکٹر طاہر القادری کے خوابوں کی شخصی کے خوابوں کی شخصی کے خوابوں کی شخصی کیا گیا"ہم

مختلف علماء صوفیا کرام ، دا نشورول ،اال دل حضر ات ذاکیر طاہر القادری کی کیسٹول کو بغور دیکھ کراس نتیج پر بہنچ ہیں کہ رسول اکرم علیقے کی زیارت بہت ہوئی نعمت ہوا کرتی ہے اور نبوت كا ظاہرى سلملد ختم ہو جانے كے بعد خواب نبوت كا چھياليسوال حصر ہيں۔ جو شخص بھي

آقا ے دو جمال کے بارے میں کوئی غلط چیز منسوب کرے دہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔

یزر گان دین کے خواب امت کے لئے ہمیشہ ہدایت کاس چشمہ رہے ہیں اور نیک لوگ محدود طريقے اے بہت ہى قر بى او كول كو بميشہ بتاتے آئے ہيں مرس عام پھيلانے سكرين

كرتے رہے ہيں۔ اس مليلے ميں ڈاكٹر طاہر القادري سے جو بھول ہوئى ہو وہ ہے كہ يہ نعت جوانہیں ملی تھی محدود طریقے ہے صرف چندا شخاص کو شکرانے کے طور پر بتانا جا ہے متھی،اس کی کیٹ نہیں بنانی چاہیے تھی۔ ہمارے سوال کی وضاحت میں اوارہ منهاج القر آن ك مما كندے في متاياك واكثر صاحب في اس كيسك كى تشير يريابعد كى لگائى موتى ہم

ان سے گذارش کرتے ہیں کہ کیسٹوں کواگر ابھی کچھباتی ہیں توفی الفور ضائع کروائیں۔

#### يوم مذمت

جماعت اہل صدیث عی مرید کے کی اپیل پر مرید کے عی میں "ایوم قدمت طاہر القادرى"منايا گيا۔ شهر بھر كى مساجد ميں علماء كرام نے روز نامہ خبريں كوزير دست انداز ميں خراج تحسین پیش کیا۔ علاء کرام نے کہاکہ طاہر القادری اینے مکروہ عزائم کی ناکامی پر روزنامہ

"خبریں" کے چیف ایڈیٹر ضیاشاہد کو مورد الزام ٹھسرارہا ہے۔ علاء کرام نے کہاکہ ضیاشاہد نڈر ، جری اور مجاہد اسلام ہے جس نے محن کش ، احسان فراموش اور خوابوں کے شنر ادے

جعلی علامہ کے مکروہ عزائم خاک میں ملا گرامت مسلمہ پراحیان کیا ہے۔علاء کرام نے کماکہ طاہر القادری کے حواری اس بات کی ذہبہ داری بھی قبول کر عظیے ہیں کہ کیسٹ اصلی ہے۔ انہوں نے کما کہ طاہر القادری دور حاضر کا مسلمہ کذاب بدنا چاہتا ہے۔علاء کرام نے کماکہ

حکومت طاہر القادری پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلاکراہے کڑی ہے کڑی سزادے۔

## وماغی معائنه کی ضرورت

لبرٹی فورم میں آئے ہوئے تحریک جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید قر حیدرزیدی نے کہاکہ طاہر القادری کی دیڈیو کیسٹ سے جوہا تیں سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا کہناکا فی ہے کہ ان کا دماغی چیک آپ کر ایاجائے۔

جماعت اسلامی کی مدا ہنت

جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے طاہر القاوری کی کیسٹ کمانی پر کسی فتم کا تیجرہ کرنے ہوئے کماکہ ہماری پلیسی یہ ہے کہ کسی ند ہبی تنظیم اور رہنما پر کسی فتم کا کوئی بیان ندویا جائے۔ ویسے بھی ان کے خواب ان کا ذاتی مسئلہ ہیں ایک رہنمائے کماکہ انسان کو کئی بیان ندویا جائے۔ ویسے بھی ان کے خواب ان کا ذاتی مسئلہ ہیں ایک رہنمائے کماکہ انسان کو اللے سیدھے خواب تو آتے ہی رہتے ہیں مگر انہوں نے اصر ارکیا کہ ان کا نام نہ لیا جائے کیونکہ تاضی صاحب نارائش ہوں گے۔ سید عبد الرحمٰن نے کماکہ مولانا موصوف کو تو پہلے بھی حسن تاضی صاحب نارائش ہوں گے۔ سید عبد الرحمٰن نے کماکہ مولانا موصوف کو تو پہلے بھی حسن اختر صاحب کی انگوائری میں جھوٹا قرار دیا جاچکا ہے جس کی کابی ہائیکورٹ سے مل سکتی ہے۔ (روزنامہ خبریں 5جولائی 1993ء)

قادری صاحب کے ایک حواری نے روزنامہ "خبریں" کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا تھاجس میں اس نے طاہر القادری کے سیاہ کارناموں کو سفید کرنے کی ناپاک جسارت کی۔خط ملاحظہ فرمائے۔ جناب چیف ایڈیٹر صاحب روزنامہ "خبریں" لاہور

بالسلام عليكم ورحمة الشدوير كاعة

ک بعد عرض ہے کہ آج جولائی بروزبدھ روزنامہ "خبریں" کے صفحہ نمبر 2 پر شخ الحدیث محر معراج الاسلام کا مضمون "طاہر القادری کے خلاف کر دارکشی کی مہم " کے عنوان سے شائع ہوااور آپ نے دوسر ول کو بھی وعوت دی کہ جو چاہے مضمون لکھے ہمارے صفحات حاضر بیں۔ آپ کی اس وعوت پر اس عنوان پر مضمون ارسال کر رہا ہوں امیدہ کہ آپ اسے بھی من وعن شائع کریں گے اگر آپ حقیقت پہنڈانہ ہوئے اور حق ہے آپ کا تعلق ہوا تو ضرورا ہے من وعن شائع فرمائیں گے اور شائع فرما کر مشکور فرمائیں گے۔

روزنامہ "خبریں"لا ہور میں 4جولائی 93ء کے قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر علامہ

طاہر القادری کے خلاف کر دار کشی کی جو مهم شروع کی گئی وہ آج تک جاری ہے۔ ضروری ہے

کہ اس بارے میں ملیح صور تحال ہے عوام کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ کسی متم کی غلط فنمی کا شکار نہ ہوں کیونکہ ہربات کوجب صرف منفی نقطہ نظرے دیکھاجائے گا توانسان تھیجے فیصلہ بھی نہ کر

4جولائی کوروزنامہ "خبریں"نے پہلے صفحہ پرشہ سرخیوں کے ساتھ قادری

صاحب کے ان خوابول کاذکر کیاجو کہ قادری صاحب نے بیان کئے ہیں۔

4 جولائی کے اخبار کی پہلی شہ سرخی"طاہر القادری نے اینے من گھڑت اور تفحیک آمیز خوابول پر مشمل دیڈیو کیسٹ جاری کر دیا" ہے۔

اگر اس سرخی پر تبعرہ کیا جائے تواس سرخی کے پہلوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ پہلی

بات "من گھڑت"اس کا فیصلہ کرنا دوسروں کے بس کی بات نہیں کیونکہ خواب دیکھا بھی قادری صاحب نے اور بیان بھی قادری صاحب نے کیا۔ اب انصاف سے فیصلہ کرنا کہ کی

دوسرے کو یہ کیے علم ہو گیا کہ یہ خواب من گھڑت ہے جبکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی الله علیه و آله وسلم اور طاہر القادری صاحب کا ہے اور اس خواب کو من گھڑت

كمنابى من گر تے ہے۔ كى كے خواب كو من گر ت صرف اى صورت ميں كماجا سكتا ہے که وه بھی اس خواب میں شامل ہواور دونوں کوایک ہی خواب نظر نہیں آسکتا کیونکہ ہر ایک

کے خیالات اور ہرایک کامعاملہ علیحدہ ہے یاجیسا کہ قادری صاحب نے کہاکہ مجھے خواب میں حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم کا دیدار ہوا، ملا قات ہوئی اب اگر کسی دوسرے کی اتنی پہنچ ہے تو

وہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے دریافت کرے کہ پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر القادري نے بيربات آپ كے بارے ميں كهى ہے كياوا قعى ايسا ہوا ہے يا نہول نے اپني طرف ے ایما کہ دیاہ؟

پھر توبات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی پہ خواب من گھڑت ہے۔ای جملے کادوسر ا

84

حرف "تفخیک آمیز"جس کا مطلب ہے گتاخانہ کلمات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ

خواب، خواب ہوتا ہے اور کوئی شازو نادر ہی خواب حقیقت جیاہے۔ قادری صاحب نے

خواب ویکھااور اپنے خاص لوگوں میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بیان کیا۔ حدیث پاک میں حضور پر نور شافع ہوم النشور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ "خواب

صرف ایخ خاص افراد میں بیان کرو۔" صرف ایخ خاص افراد میں بیان کرو۔"

قادری صاحب نے اپنے خواب موچی دروازہ یا بینار پاکستان میں جلسہ عام میں میان نہیں کئے بلتحہ چار دیواری میں محصور ہو کر اور غیر متعلقہ افراد کے داخلہ کو ممنوع قرار دے کر

میان کئے ہیں۔ قادری صاحب نے خواب کو خواب سمجھااور خواب کو حقیقت کارنگ دے کر شائع کر دیااور عوام نے بھی خواب کو خواب نہ سمجھااور حقیقت سمجھ کرمیان بازی شروع کر دی

اور یہ سوچنے کی زحت بھی نہ کی کہ خواب توخواب ہو تاہے حقیقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا طاہر القادری ہے کہ پاکستان میں جمال

جاؤں گااس کا نظام اور مدینہ واپسی کا ٹکٹ تمہیں دینا ہو گا۔" یہ بھی خواب کی بات ہے ، حقیقت نہیں ہے کیونکہ خواب کچھ ہوتا ہے اور اس کی

یہ بھی خواب بی بات ہے، حقیقت میں ہے کیونلہ حواب چھ ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، چند خواب اور ان کی تعبیر میں ملاحظہ فرما ئیں۔

خواب میں قرآن کاورق کھانا : اس کی تعبیر دنیامیں بدنای یاموت آنے کی دلیل ہے، قبر کھودنا : جدید مکان کی تغییر کی بشارت ہے، قصائی کا دیکھنا : ملک الموت کے آنے کی

ولیل ہے، گدھے پر سوار ہونا: اگر منہ مغرب کی طرف ہے توج کرنے یائیک مشہور ہونے کی ولیل ہے، وانت سونے کے دیکھنا: مرض میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے، ٹوپی کا دیکھنا: حکومت یاسر داری کی دلیل ہے، پر ندول کا دیکھنا: بزرگی کی دلیل ہے اور اگر کوئی خواب میں

حلومت یاسر داری می دیس ہے، پر ندول کا دیھٹا : بزر می می دیس ہے اور اس تو می خواب ک جو تا پینے مر د تواہے زکاح میں خوبصورت عورت ملے گیاوراگر جو تاا تارے تو عورت کو طلاق \*\*.

-82

حضور علیت کاب فرمان که مدینه والیس کا فکث عہیں دینا ہوگا تواس فکف ے مراد

واقعی تکث نہیں ہے اور حضور علیت کے تکث ما تکنے ہماؤاللد استغفر اللہ حضور علیت کا محتاج ہونا ثابت نہیں ہو تابلحہ اس سے مراد آقاعلیہ الصلوۃ والسلام کالینے غلام پر کرم فرمانا ہے۔

اگر کوئی استادا بے شاگر دکی تقریر سے تواس سے مر ادکیا ہو گاکہ استاد کو پچھ نمیں آتااس لئےایے شاگرد کی تقریر س رہاہے، نہیں یہ معنی نہیں ہو گابلے میں ہو گا کہ استاد شاگر د کی تقریراس لئے نے گا تاکہ دیکھوں کہ میراشاگرد کوئی غلط جملہ یا کوئی بات تو نہیں کر تااگر

كرے كا توميں اے بتادوں كاكد ايمانيس ايمائے۔

اگر حضور علی نے ایک غلام پریہ کرم فرمایا ہے تواس میں جرت وال کون

ی بات ہے؟ کیونکہ حضور پر نور علی این جس غلام پر جس وقت چاہیں کرم فرما کتے ہیں اور جولوگ حضور علی کے کرم کے منکر ہیں اس پر اعتراض کرنے کا حق صرف ان کو ہے اور جو

آپ علی کے کرم کے قائل ہیں انہیں توبو لنے کاحق نہیں ہوناچاہے۔

روزنامہ "خبریں "میں ان خوابوں کی اشاعت کے بعد رد عمل پیر ہوا کہ لوگوں نے معاذ الله طاہر القادری صاحب کو گتاخ رسول کہنا شروع کر دیااور حقیقت میہ ہے کہ اس میں

گتاخی رسول کا کوئی پہلو نہیں نکا اگر نکاتا ہے تو کون سا؟ کیا حضور اینے جس غلام پر جس وقت چاہیں کرم نہیں فرما تکتے ؟اگر فرما تکتے ہیں اور یقیناً فرما تکتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض

كيها؟اورجو حضور علي كرم كاانكار كرنے والا بے وہ النے ايمان كى خير منائے۔ پہلى سرخی کی آخری بات کہ "طاہر القادری نے خواول پر مشمل ویڈیو کیسٹ جاری کردیا۔"

كياروزنامه" خريس "كوعلامه طاهر القادري نے كيك دى ہے؟ يا اواره منهاج

القرآن نے دی ہے ؟ اور کیایہ خوابول والی ویڈیو کیسٹ بازارے خاص یاعام ملتی ہے ؟ اگر کوئی تمپنی اپنی کیٹ جاری کرتی ہے تواس کی پلٹی کرتی ہے، اشتمارات کے ذریعے یاریڈیو، ٹی

وى، اخبارات كے ذريعے كياطا بر القادرى صاحب نے اپنى خوابول والى كيسكى پلٹى ان

ذر یعوں ہے کی ؟ جواب ملے گا، نہیں تو پھر یہ کیٹ روز نامہ "خبریں" کو کس نے پہنچائی، کیا محبت كرنے والول نے يا نفرت كرنے والول نے ؟ كياانهول نے يامن فقول نے ؟ جواب ملے

4جولائی کے روزنامہ"خبریں"کی ایک سرخی کا کچھ حصد یوں بے"طاہر القاری

چینی اور دھاڑیں مار مار کر روے"ویڈیو کیٹ میں قادری صاحب نے نہ چینیں ماری میں اور

اور دھاڑیں مار مار کر نسیں روئے۔ آنسوء سکیول اور چینی اور دھاڑیں مار مار کر رونے میں

زمین آسان کافرق م، وی شعور حفرات مندر جبالابات کافرق کر سکتے ہیں۔

القاورى نے اپن دكاندارى (ليڈرى) جيكانے كے لئے اساكياہے؟

ویڈیو کیسٹ میں طاہر القادری صاحب نے آنسواور سکیاں ضرور لیل مگر چیفیں

جو جاہے آپ کا حن کرشمہ ساز کرے

نه بی وه دهار ین مار مار کرروئ بین میدبات بالکل غلط، جھوٹ اور من گھڑ ہے۔

خرد کا نام جنول رکھ دیا اور جنول کا خرد

جن لوگوں نے "خبریں"کو کیٹ فراہم کی انہوں نے کیا کہ سب کچھ طاہر

سب سے پہلیات بیہ کہ یہ کیسٹ بقول روز نامد "خبریں" 6جولائی کی اشاعت

الله تعالی اور حضور علی کا دارہ اور تحریک پر خاص فضل و کرم ہے کہ ادارہ کو قائم

میں صفحہ نمبر 4کالم 5میں کما گیاکہ یہ کیٹ 25جنوری 1989ء کی ہے آگر یہ کیٹ لیڈری

چکانے کے لئے تیاری گئے ہے تواہ 189 میں ای منظر عام پر آنا جا ہے تھااور 89ء کی کیٹ

كا936ء مين اچھالناايك سوچى محجى سازش ہے۔اباليشن قريب بين تاكه ايساكرنے سے

ہوئے ابھی صرف 10 سال کاعرصہ گزراہے اور اس کے پریے شرق سے غرب تک ہیں اور

ادارہ کی شاخیں 40 سے زائد ممالک میں قائم ہیں اور ادارہ کو آج حضور علیقہ کے خصوصی

تح یک منهاج القر آن اور پاکستان عوامی تحریک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے۔

اسلام کو جتنا نقصان منافقول سے پہنچا تناکا فرول سے نمیں پہنچا کیونک وسٹمن کا تو پہتہ ہو تا ہے اور دوست کاعلم نہیں ہو تاکہ وہ حقیقی دوست ہیااندرے منافق ہے۔

گا منافقوں نے اور منافقوں کا تو کام بھی یمی ہوتا ہے۔ جب حضور علیقے کے زمانے میں اور آپ کے ساتھ منافقین رہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ منافقین کاٹولہ نہ ہواور

كرم سے عالمكير شرت اور يذيراني حاصل ہے، جو لوگ كتے ہيں كه طاہر القادرى كا دماغ

درست نہیں ؟ انہیں جاہیے کہ وہ پہلے علامہ ، پروفیسر ، ڈاکٹر اور و کیل بنیل اور پھیر قادر ی

دوده كادوده اورياني كاياني مو كااورية چل جائ كاكه كون كتنياني مين جو كوك كتاخ ب

صاحب سے مقابلہ کی بھی علمی پہلو پر کریں عوام کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا، انشاء اللہ

اور کون عاشق رسول ہے؟ کس کا دماغ درست ہے اور کس کا خراب ؟ ترجمان تح یک منهاج القرآن کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں

ادارہ"خریں"نے پروفیسر طاہر القادری کی کیسٹ کے حوالے سے شائع شدہ خر کی صداقت پر اصرار کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیسٹ لا ہور اور اسلام آباد کے و فاتر میں

علائے کرام اور قانون دانوں کو د کھائی جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر خود فیصلہ کر سکیس کہ سچا كون ہے؟ اس كے علاوہ اوارہ"خريں"نے ترجمان تحريك منهاج القرآن كى طرف ے

لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد اور لغو قرار دیا ہے۔

#### قادرى كى دروع كوئى

یاکتان عوامی تحریک کے چیئر مین واکٹر طاہر القادری نے کما ہے کہ روحانی

بھارات پر مبنی کیٹ کو جس شخص نے بھی تشیر کے لئے عوام میں پھیلایا ہے یا اسے بد نیتی

ے فتنہ بیا کرنے کے لئے اخبارات و جرائد میں چھایا ہے،وہ شیطان ہے،وہ انشاء اللہ غضب

النی كا شكار ہو گا۔ طاہر القادرى نے جو آجكل بملسله علاج لندن میں ہے، اخبارات میں بعض

علماء کارد عمل پڑھ کر ایک میان جاری کیا جس میں انہوں نے تین باتوں کی وضاحت اور

تصر سے کی ہے۔ایک یہ کہ انہوں نے آج تک ایک کوئی کیٹ عوام کے لئے جاری نہیں کی

اور نہ ہی حضور نبی اکر م علیہ ہے متعلق اپنی روحانی بشارات کو آج تک عوام الناس کے لئے ا پی کسی کتاب میں شائع کیا ہے۔اس امرکی دلیل یہ ہے کہ الی بھارات کا مواد آج تک نہ کسی

کوادارہ منہاج القر آن کے بک شال اور بیل سنٹر ہے مل سکا ہے اور نہ ہی اس کی اشاعت

مارے کی رسالے یا کتاب میں بھی ہوئی ہے بلحد تقریباً چار ہزار موضوعات پر میرے

خطابات کے جس قدر کیسٹ بھی و نیاجر میں وستیاب ہیں تھی بھی بھی بغارات کا تذکرہ موجود

نہیں۔ ہم ایسی چیزوں کی عوامی تشمیر کوخود ناپند کرتے ہیں گر افسوس ہے کہ پاکتان عوامی

تح یک کے بعض مخالفوں نے اس کی مقبولیت اور پذیر انی کو دیکھ کر مختلف مواقع پر خو دہی اس

کو اچھالا اور کمیں سازشی طریقے اور چور دروازے سے حاصل کردہ کیسٹ کی غلط کانٹ چھانٹ کے بعد خود ہی ہزاروں کیشیں ہوائیں، لوگوں میں تقسیم کیں خود اخبارات و

جرائد میں سیاق و سباق اور وضاحت و تشریح کے بغیر اسے چھایا اور ہمارے اوپر کیسٹ جاری

كرنے اور عوام ميں تشير كرنے كے الزامات لگا ديے۔ يه سراسر بغض، بدنيتى، دھوكه،

سازش اور شیطانی فعل ہے۔اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ حقیقت حال ہے بخو بی واقف ہے ، جو مخض بھی حضور علی کا دات گرای ماان کی عنایات وبھارات کو اپنی تشمیر کاذر بعد مناتاہے خود

کوعذاب کالمستحق اور دوزخ کا بند هن محمر اتا ہے مگر جو کسی پر ناکر دہ عمل کا از ام لگاتا ہے اور

بھارات نبوی کو منفی مقاصد کے لئے اچھالتا ہے وہ بھی لعنت اور اخروی عذاب کا حقدار

مھمرے گاکیونکہ اس نے کی مخص سے اپن ذاتی نہ ہی اور سای مخالفت کے جذبات کی

تسكين كے لئے حضور ني كر يم عطالة كى مبارك نبت كا بھى حيانہ كيا۔ "خرين"اخبار ك چیف ایڈیٹر ضیاشاہدنے کی شیطانی فعل انجام دیا۔ دوسرے بیا کہ علماء کرام کو فتویٰ جاری

كرنے سے سلے محقیق كرليناچاہے كەالى كوئى كيسك جم نے خود عواى تشير كے لئے جارى بھی کی ہے انہیں یاوہ این چیدہ احباب کے انتائی محدود علقے کے لئے تھی، جے بعض شیطان خصلت لوگوں نے کمی ساز ٹی طریقے ہے حاصل کر کے سیاق و سباق سے ہٹاکر خود تشمیر کا

موضوع مار کھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج تک عوام میں کسی طبقے کو ہم نے ایسی کیسٹ فراہم کی ہو بھی اے پیک شال پر بچاہو، ایس کس سطیر پیلٹی کی ہو، کسی رسالے میں اس کے لئے

اشتہار دیتے ہول یا سے سننے کے لئے بھی لوگول کو ترغیب دی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ آخر

شہرت حاصل کرنے کے لئے اور کیا ہو تا ہے ، آج تک ان میں سے کوئی کام نہیں کیا وہ

خاص لوگوں کوان امور کی اطلاع ہے تواس میں شرعاکونی قباحت ہے مہر صلک کے اکار اور دینی جماعت کے بانی و سربر ابان اینے مخصوص احباب تک ایسی بشارات مختلف طریقوں

سے پہنچاتے رہے ہیں اور آج بھی پہنچاتے ہیں مگر کسی نے بھی اس پر فتنہ بیا نہیں کیا اور نہ ہی

کسی نے ان امور کو منفی انداز سے اچھالا ہے۔ کوئی کسی کی بھارات کو ذاتی طور پر مانے پانہ مانے

مگراس پر کیچراچھالنے کاکام بھی کبی نے نہیں کیا۔ صرف تح یک منهاج القر آن اور پاکتان عوامی تح یک کے بافی و سربراہ کی نسبت ایبا کیوں کیا گیا۔واضح رہے کہ اس کے پیچھے بھن

سیای مخالفوں اور بیبہ لگانے والوں کا ہاتھ ہے جو کر دار کشی کی مہم مخصوص سیای عزائم کی

خاطر چلارہے ہیں۔ لنذاعلاء کرام کوایے لوگوں کی ریشہ دوانیوں اور فتنہ پروریوں سے آگاہ

ر مناجا ہے۔ ہاں انہیں کسی معالمے میں تشکیک یا تشویش ہو تو بجائے اخبار ی بیانات میں الجھنے

کے خود ہم سے رابطہ کر کے براہ راست حقیقت سے آگاہ ہو کتے ہیں اور اگر کوئی علمی و دینی

اختلاف ہو تواہے براہ راست تبادلہ خیال کی صورت میں دور کیا جاسکتا ہے کیونکہ علماء کرام

کی اس طرح ایک دوسرے کے خلاف عاجلانہ فتو کی بازی ہے دینی حلقوں کاو قار مجر وح ہوتا

ہے۔ یہ پہلو بھی توجہ طلب ہے کہ مجھیلی بار 1990ء کے انتخابات سے ایک ہفتہ قبل ایک

خود ساختہ، ٹرمیونل کے فیصلے کے نام پر موجودہ حکران ٹولے نے بیطرف جعلی شاد توں

پر مبنی کر دار کشی کا نتهائی شر مناک تھیل تھیل تھااور اب یا پنج سال پر انی کیسٹ کو تازہ رود ادبها کر

از سر نو غلط طریقے سے اچھالا جارہا ہے اور چار سالہ پرانے خود ساختہ ٹر بیونل کے فیطے کو

دوبار شائع کیا جارہاہے جبکہ ملک میں دوبارہ سیای سر گر میال زوروں پر ہیں۔ بیہ صرف بعض

عناد پرست سیای مخالفول کابیا کردہ فتنہ ہے جس کے لئے اخبار "خبرین اکا چیف ایڈیٹر اس

خاطر جورہاہے کہ اس کے کہنے کے باوجود ہم اس کے اخبار کی مطلوبہ مال اعانت نہیں کر سکے۔

لا کھوں والسمگان جو تح یک منهاج القرآن کے ساتھ ول وجان سے واستہ ہو کر عرصہ سے

كام كررے ہيں ہم نے انہيں بھى بالعوم اليي كيٹ سننے ياديكھنے كے لئے نہيں وي چہ جائيكہ

عوام الناس میں ایسی چیزوں کی تشمیر کرتے۔اگر انتائی محدود پیانے پرانی تنظیم کے بعض

سورۃ یوسف شاہد عادل ہے۔ اگر بھارات نبوی کے منافی خواب میں کے گئے کلمات اور

واقعات اینے ظاہر یاور حقیقی معنوں پر محمول کر لئے جائیں تو (معاذ الله) ہزار ہا آئمہ دین اور

علیہ نے خواب میں دیکھاکہ حضور عظیم کے جیدافدی کی مبارک بڈیال مٹی میں سے چن چن کر اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ حضور عظیمی کی احادیث مبارکہ کو جمع

کرے فقہی احکام تشکیل دیں گے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اسے حضرت داتا کمنج عش علی

جویری رحمة الله عليه نے بھی کشف المجوب میں بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بدباطن اور شيطان

خصلت مخض اس خواب پر زبان درازی کرنا چاہے تو خدا جانے کیا کیا کفر الکلے گا مگر اولیاء ،

علماء، اہل ایمان خواص عوام میں ہے کسی نے بھی الی بے حیائی بھی نہیں کی کیونکہ "خواب

اور الگ فن تعبیر "ایک مسلمہ امر ہے بد قسمتی ہے کہ ہم اخلاق اور حیاء کے زوال کے اس دور

میں پہنچے گئے ہیں کہ نہ مسلمہ امور کایاس رہاہے نہ سنت نبوی علیہ کا حیا۔ ورنہ ما ننا نہ ما ننا ہر

ایک کا اینا اینا حق ہے مگر مسلمان کے ایمان کا لحاظ اور حضور رسالت سآب علیہ کی ذات

اقدس کاادبوحیاء ہر کلمہ گو کے پیش نظر رہناچاہیے۔ تمام اہل دین اور اہل متانت کو یہ بھی

ذہن نشین رکھنا جاہیے کہ اگر اس طرح نازیبا طریق پر کسی دوسرے پر فتویٰ بازی اور فتنہ

بروری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تو پھر کسی کے اکابر اور ہزرگ اس حملہ سے محفوظ نہیں رہ

(روزنامه "خبرين"لا بور)

عيس كے اور تمام دين طبقات كے لئے بيدام نمايت افسوس ناك ہوگا۔

ا کابر اولیاء وعلماء امت بھی کفر کے فتوے سے نہ چ سکیں۔ مثلاً امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ

كنايد، اشاره يااستعاره كے طور ير ہوتے ہيں وه كى الگ تعبير كے محتاج ہوتے ہيں۔ يى وجد ہے کہ خواب دیکھ کر کسی ماہر تعبیر ہے اس کی تعبیر دریافت کرتے ہیں، قر آن جید کی پوری

کئے کلمات اور ویکھے گئے واقعات کے ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں لئے جاتے۔ وہ مجاز

ك كلمات كويد نيتى اور كتاخانه طريق ا الصالا جاربا بحد واضح رب كه خواب يس كه

تیری اور آخری بات یہ ہے کہ حضور نبی کر یم علیقہ کی ذات اقدس کے حوالے سے خواب

### خوابول کی تردید"عذر گناهبد تراز گناه" ب

تح یک فہم القر آن کے میجر (ریٹارڈ) محمد امین منہاں نے کہا کہ یروفیسر طاہر القادري كاخواب واضح توبين رسالت ب اوركل سال سے مشتهر كردہ خواب كى ترديد "عذر

گناهبد تراز گناه" کی شر مناک مثال ہے۔ پروفیسر صاحب نے اپنے خواب بیان کرتے ہوئے دین کے تقاضوں کو توالگ رکھاہی تھا، عقل و فکر کو بھی خیر باد کمہ دیا۔ انہوں نے ایک مجھے

ے لئے بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر نبی کر یم علیقہ اس طرح سے احکامات جاری فرمانے لگیس تو پھر یقینانہ ہی توختم نبوت کے کوئی معنی رہیں گے اور نہ ہی وصال رسالت ساّ ب کے۔ چو دہ سو

سال کی تاریخ واضح ہے کہ آقائے نامدار علیقے ہے کسی ذی شعور صاحب علم نے اس طرح کے احکامات پر عمل کرنے کادعویٰ نہیں کیا۔اگراس قتم کی کوئی تر تیب ممکن ہوتی تو خلفائے

راشدین، باغ فدک، جنگ جمل اور واقعہ کربلا کے فریقین رہنمائی کے کمیں زیادہ مستحق تھے۔طاہر القادری صاحب نے یہ بھی نہیں سوچاکہ بدنصیب نام نماد علاء اپنی لیڈری چکانے

کے کئے ہمیشہ ایسے خوابوں کا سمار الیتے رہے ہیں۔ متحدہ شریعت محاذ کے دنوں میں بھی ایک عالم دین این لیڈر کے حق میں نبی کر یم علیہ کاخواب میں دیا ہوا پیغام لے کر آئے تھے۔ یک نہیں بلحہ مرزائی حضرات تک نے بھی اپنے رحق ہونے میں ایسی خواتیں گھڑی ہیں۔ طاہر

القادري صاحب كى نبى كريم عليه كاعلاء سے اپنى مهمان نوازى كى شكايت كى داستان علم و فكر کے بیانوں سے اس درجے میں گری ہوئی ہے کہ اسے پر ائمری جماعت کا بچہ بھی قبول نہیں

نی کر یم علیقہ کی اس تو بین کے بعد پھر طاہر القادری صاحب نے ایک لھے کے لئے بھی یہ نمیں سوچا کہ سات دن جو نی کر یم علیقہ نے طاہر القادری صاحب کے کہنے سے قیام کیا تواس قیام کے کیا نتائج ر آمد ہوئے؟ نبی کر یم عظیم کی کیا مصروفیات رہیں؟ای طرح نبی کر یم علی پر یہ بہتان لگانا کہ انہوں نے اس سے کرایہ طلب کیا۔ ایک بہت یوی

جاہلانہ بات تھی لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر سب سے بڑا ظلم جو طاہر القادری صاحب نے کیا ہے وہ اس کیسٹ کی تردید ہے ، انہیں کم از کم اتناعلم تو ضرور ہونا جا ہے تھا کہ اس ہے

ملے بھی غلطیاں اور لوگوں ہے ہوتی رہیں ہیں۔ شرفاء کے سامنے جب بھی ان کی کسی غلطی کو لایا گیا ہے تو انہوں نے رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، معذرت کی ہے۔ اگریہ بھتان تھا تو طاہر

القادري صاحب كويد مونا جائي تقاكه بهتان يهله بھي لكتے رہے ہيں اور ان كاجواب دين کے کمیں اعلی اور شریفانہ طریقے موجود ہیں۔انہوں نے مزید کہاکہ طاہر القاوری صاحب کے لئے اب بھی اعلیٰ ترین رستہ بھی ہے کہ وہ اپنی ان کیسٹس کوواپس لے کر ضائع کر دیں اور قوم کے آگے اسبات کا قرار کریں کہ انہیں اپنے خواب کو سجھنے میں شدید غلطی ہوئی تھی

جس پروہ اللہ کے حضور نادم ہیں۔

#### راز سربسته فاش ہونے پراشتعال

جس وقت روز نامه خریں کے وفتریس معزز بچول و کلاء، علماء اور ویگر معززین کو

لبر فی فورم میں طاہر القادری کے قابل اعتراض خوابوں کی کیسٹ د کھائی جارہی تھی اس وقت

پاکتان عوای تحریک کے سیکروں کارکن "خبرین"کے دفتر کے باہر جمع ہو گئے اور زر دستی اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے جس پر امن وامان اور ادارے کے تحفظ کے لئے

یولیس طلب کرناپڑی۔ان اقدامات کی وجہ ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونمانہ ہوا تاہم بی اے ٹی کے وائس چیئر مین مولوی احمد علی قصوری کے باہر نکلنے پر ٹولیوں میں بھرے ہوئے کار کن

انتصے ہو گئے اور زیر دست نعر ہازی شروع کر دی ہم ہے جو تکرائے گایا ش یاش ہو جائے گا،

جرأت و بہادری طاہر القادری ،جو انیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے۔ مولا ناحمہ علی قصوری تے کار کول سے خطاب کرتے ہوئے کماکہ ادارہ "خبریں" کے بال میں مولانا طاہر القادري

کی وڈیو فلم دکھائی گئی ہے ہم نے حاضرین پر اپنامؤ قف ظاہر کر دیاہے ہم حق پر ہیں اور

مصطفوی انقلاب کے لئے جدو جہد کررہے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ ہم کی قتم کی مشکلات ہے

نہیں گھبر ائیں کے ہم کسی ادارے کے خلاف ابھی کوئی قدام نہیں اٹھانا چاہیے مگر آئندہ کا لاتحه عمل پھر طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کارکنوں کو منفی تعربے بازی ہے روکنے کا بھی کہا۔

مظاہرین شدید نعرے بازی کرتے ہوئے وہال سے چلے گئے۔ (روز تاحد "خریں"لا ہور)

یاکتنان عوامی تحریک کے چیئر مین پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کے خواہوں کے

بان ہر مشتمل ان کی ویڈیو کیسٹ د کھانے کے موقع پر مقرر ہوفت سے تقریباً کی گھنٹہ قبل

روزنامہ" خریں" کے دفتر کیا منے منهاج القر آن کے تقریباً25,20 فراد جمع ہو گئے جنهوں

نے زروستی سیر صیال چڑھنے کی کوشش کی جے سیکورٹی عملہ نے ناکام بنادیا تاہم ان میں سے

تین افراد کسی طرح دفتر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے لبرٹی فورم میں

تھس کر ہنگامہ کھڑ اگر دیا۔اس دوران وڈیو کیٹ آپریٹ کرنے والے ایک ملازم پر حملہ

كرنے كى بھى كوشش كى۔اس دوران ان بيس سے ايك شخص نے چيكے سے وى ى آر سے

علاع كرام، مشائخ عظام ، دانشورول اوروكلاء كود كهائي جانے والى كيس اڑالي-اس موقع

یر چیف ریورٹر انہیں وفترے جانے کا کہتے رہے۔ لیکن انہوں نے کوئی بات ماننے سے انکار کر

دیا اور چیف رپورٹر کو بھی مارنے کی دھمکی دیے ہوئے ان سے الجھے رہے۔ بعد ازال انہول

نے "خبریں" کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر خوشنود علی خان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی جے عملہ

نے ناکام بناتے ہوئے ایک محض کو اپنی گرفت میں لے لیا جبکہ دوسر المحض بھاگ نکلنے میں

کامیاب ہو گیا۔ پکڑے جانے والے مخض کوبعد ازاں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔اس حادثہ

کی وجہ ہے لبرٹی فورم میں آئے ہوئے مہمانوں کووقت مقررہ یعنی دن گیارہ بچ متعلقہ ویڈیو کیٹ نہیں د کھائی جاسکی۔بعد ازال لاہور آفس سے ایک بار پھر کیٹ منگوائی گئی جے شام

سات بح لبرنی فورم میں آئے ہوئے مہمانوں کود کھایاجا سکاردن کے وقت شرپندوں نے

اپنی موجود گی کے دوران خبریں کے چیف ایڈیٹر، ریذیڈنٹ ایڈیٹر اور دیگر عملہ کے خلاف غليظ كاليون اور نعر هازى كاسلسله جارى ركها بعد ازال يوليس في انهين منتشركر اديا-

#### قاتلانه حمله كي خرجهوك نكلي

پاکستان عوامی تحریک کے سریراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جنوبی افریقہ

كادوره كياادرواليسي يركراجي اور لا موريس منكامي يريس كانفر نسول ميس اس يات كاعلان كياك جنوبی افریقد میں ان پر قا تلانہ حملہ ہو ااور بردی مشکل سے ان کے ساتھیوں فی ان کی جان

ع ان اسل ملل میں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے بعض علماء پر اسنے اور ہو لے والے

قاتلانہ حملے کی ذمہ داری ڈالی۔ان کے اس قاتلانہ حملے کے بارے میں ایک دین مرے کے طالب علم محد ظفر الله في "خبرين" كو آگاه كيا۔ انهوں نے كها دُاكٹر طاہر القادري نے جنوبي

افریقه میں قاتلانہ حملہ کی کمانی ہا کر ستی شرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک

عالم دین کو زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری انتنائی پر اسر ار طریقے سے جنوبی افریقہ پنیے۔انہوں نے اپناس دورہ کو انتزائی خفیہ رکھااور جو بھی کوئی ان سے ملنے کی

کوشش کر تااہے مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال دیتے۔ جنوبی افریقہ چنینے کے جار دن بعد ڈاکٹر طاہر القاوري كا بھارت كے مفتى اخر شاہ خان اور مولانا ضياء المصطفیٰ ہے جامع مجد كرے سٹریٹ میں مناظرہ طے ہوا۔ اس موقع پر دونوں گروپوں کے بعض افرادنے جذبات میں آگر

شوروغل کیا تو پروفیسر طاہر القادری نے اپنے حامیوں کے کاندھوں پر پڑھ کر دیوار پھلانگی

اور بھاگ گئے نہ توان پر قاتلانہ حملہ ہوااور نہ ہی ان کواغوا کیا گیا۔اس موقع پر میں وہاں موجود تقا\_ (روزنامه "خبرين" لا مور5 جولا ئي 1993ء)

# بائی کورٹ کا تاریخ ساز فیصلہ

طاہر القادری محسن کش ، ناشکر گزار ، خود غرض ، جھوٹے ، دولت کے پجاری ، خود پرست اور شہرت کے بھو کے ہیں۔

پاکتان عوای تحریک کے سربراہ ڈاکڑ طاہر القادری پر فائرنگ کیس ہے متعلق لاہور ہائیکورٹ کے بچ مسٹر جسٹس اختر حسن کے فیصلہ کا متن پیش کیا جارہا ہے۔ یہ فیصلہ فاضل بچے نے 8اگست 1990 کو سایا۔

(1) یہ کی رکنی ٹربیونل حکومت پنجاب کے نو میفیکشن بتاریخ 1960 ہے دفعہ 1990ء کے مطابق پنجاب ٹر بیونلز آف اکلوائری آرڈیننس 1969ء کی دفعہ 2 کے تحت قائم کیا گیا۔ ٹر بیونل نے اس امر کی تحقیقات کرنی تھی کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری جوالیک معروف عالم دین اورپاکستان عوامی تحریک کے چیئر مین ہیں، کی رہائش گاہ بمقام بلاک ایم ماڈل ٹاؤن لاہور پر 21 اپریل 1990ء کو صح ایک نئے کر پندرہ منٹ پر جو پر اسر ارفائزنگ کاسانحہ پیش آیا، کے پس پشت کون لوگ تھے، فائزنگ کرنے دوالے نامعلوم افراد کون تھے ؟ تفتیش کی حدود کاریہ تھیں :

(1) یہ معلوم کرنا کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ پر ہونے والی پر اسر ار فائرنگ کاپس منظر اور نوعیت کیا تھی ؟

(2) ہے معلوم کرنا کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے باڈی گارڈ /باڈی گارڈوں کی طرفے کی گئی دفاعی فائر تک کی تو عیت کیا تھی ؟وہ اس ضمن میں کس حد تک گئے ؟

(3) یہ معلوم کرناکہ فائرنگ کرنے والے کون تھے اور یہ کہ متذکرہ فائرنگ کا محرک کیاتھا؟

(4) یه معلوم کرناکه متذکره فائرنگ مین علامه داکشر طاہر القادری کی املاک کو کتنااور

ک حد تک نقصان پنجا؟

(الف) متذكره فائرنگ ميس ملوث مجر مول كي گرفتاري اور صور تحال

میں مقامی پولیس اور انتظامیه کا کروار؟

(ب) یہ معلوم کرناکہ ہمائیوں میں ،اگر کوئی ہے، شذکر ہمانحہ میں کون

(5)

(6)

(7)

(ii)

(iii)

کون ملوث ہے؟ پیر معلوم کرنا کہ سانحہ کی تفتیش میں مقامی پولیس کارویہ کیا تھااوریہ کہ پولیس کے كردرج كي تفيش كام ليا بي ؟

مستعدی ہے کام لیا گیااور یہ کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی سکیورٹی کور کے لخے سفار شات میں کمال تک خیال رکھا گیا؟

متذكره بالاستلے سے متعلق ديگر نكات!

ابتدایس بیرے فاضل بھائی جناب جسٹس فضل کریم کو ٹربیوال کی ذمہ داری سونی گئی۔ انہول نے بارہ گواہول کے سانات قلمبند کے (ایک ئی- وبلیو اور گیارہ کی ڈبلیوز) جن میں خود مسر قادری شامل تھے جبکہ آگے چل کر مؤر خد 9جولائی 1990ء کو فاضل ایڈوو کیٹ جزل اور مسٹر قادری کے در میان جرح کے دوران میں، طاہر القادری نے تغیش کا ساتھ دینے سے معذوری کا اظمار کر دیا۔ ای اثناء میں ان کے اعلامیہ بتاریخ 14جولائی1990ء کے بعد

حکومت پنجاب نے جروی طور پر 30اپریل 1990ء کے اصل نو ٹیفیکیشن میں ر میم کرتے ہوئے مجھے جناب فضل کر یم نی کی جگد تعینات کیا کہ میں"فائرنگ کے سانحہ سے متعلق عدالتی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے پاپیہ سمیل تک

یہ معلوم کرنا کہ مقدمے کی سفارشات کے حوالے سے تفتیش کے دوران کس

اس اہم ملتے کا اعادہ ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ مسٹر قادری نے 17 جولائی

1990ء کو ایک درخواست دائر کی جس میں ٹربیونل کے دوبارہ اجراء پر اعتراضات کئے گئے۔ انہوں نے بیہ شکایت بھی کی کہ میرے پیٹرو فاضل جج متعلقه معالم میں ایک ذہن منا چکے تھے لیکن انہوں نے انسپکشن نوٹ میں اس کاکوئی ذکر نہیں کیا تھااور انہوں نے بیر مطالبہ بھی کیا کہ مقدے کی از سر نو كاروائي شروع كي جائے۔وہ (ڈاكٹر طاہر القادري)ان اعتر اضات ياس قدر بعند اور مصر تے کہ انہوں نے کھے عام اسبات کا اظہار کر دیا کہ اگر ان کا مطابعہ جہانا گیا تو وہ عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انفاق سے میرے تفصیلی تھکم يتاريخ 23جولا في 1990ء مين ان اعتراضات اور مطالبات كوروكرويا كيا تفاجس کے فتیج میں مسر قادری نے کاروائی کابائیکاٹ کردیا۔ مسر قادری کے بائیکاٹ كے بالمقابل صوبائي حكومت نے اپنامؤ قف تبديل نه كيااوراس خواہش كا اظهار كيا كد مزيد شماد تيل پيش كى جائيں۔ في الحقيقت انبول نے يه درخواست كى تقى كد مٹر قادری کو (عدالت میں) بلا کر جرح کی جائے .... لیکن حکومت پنجاب کی پید در خواست 23جولائی1990ء کے علم نامے میں مسروکی جا چکی تھی .... ب خیال کیا گیا کہ چونکہ وہ (طاہر القادری) خود ساختہ روئے کے تحت کاروائی ہے قطع تعلق کر چکے ہیں، اس لئے غالبًاوہ عدالت کے سوالات کے جوابات دیے كے لئے رضامند نميں ہول كے اور رُميونل كے پاس چونك توبين عدالت کے ضمن میں انہیں سزاوینے کا اختیار نہیں ہے اور ٹربیونل کے لئے زیادہ مناسب ند سمجھا گیا کہ ان کے خلاف پنجاب ٹربیونلز آف انکوار آرڈینس 1969ء ..... کی دفعہ (4) کے تحت شکایت درج ہے۔ رام کمار بنام شمنشاہ (اے آئی آر 1937ء اور ھ 168) کے مقدے کی مثال پر بھر وسے کرتے ہوئے فاضل ایدووکیث جزل نے مطالبہ کیا کہ چو تکہ وہ مسر قادری سے رو در رو سوالات مکمل نہیں کر سکے اس لئے مؤخر الذکر کے تمام بیانات زیر غور مسکے سے

خارج کر دینے چا ہمیں۔ یہ ایک سخت در خواست مھی لیکن اسے مسٹر قادری کی ہد و هر می کے مؤجب قبول کرنا پڑا۔ بیٹجنا ان کے مکمل بیان کو خارج کرنا پڑا۔

جے رحری نے موجب بول رما پرا عبال کے بیان و عاری رما پرات مقت ہے کہ مسٹر قاوری نے کاروائی میں حصہ لینے ہے گریز کیا جبکہ حکومت

نے سولہ گواہوں کو پیش کیا۔ (جی ڈبلوز 1 تا 16)۔ اس کے علاوہ می ڈبلیوز بالتر تیب ایک تا و و عیثیت عدالتی و عمارتی ماہرین کو بھی جرح کے عمل سے گزار آگیا۔اس سے قبل پیشرو فاضل جج کی طرف سے انہیں یہ ہدایت کی گئی کہدوہ

متعلقہ مسئلے کے حوالے سے بلڈنگ کے حدود اربعہ تغییر کی صحیح صحیح نشاندہی کرتے ہوئے اپنے فائدہی کرتے ہوئے اپنے فائل کرتے ہوئے اپنے خیالات کا ظہار کریں اور بید کہ مختلف مقامات پر لگنے والی گولیوں کے بارے میں بھی بالنفصیل اظہار خیال کریں، شماد توں کے آخر معرف ماری ویش کیا

کولیوں کے بارے میں بھی بالتھیں اطہار خیال کریں، شادلوں کے احر میں فاضل ایڈوو کیٹ جزل نے اپنے مقدے کا مکمل جائزہ پیش کیا۔ تحقیقات کا اہم سوال مسٹر قادری کے گھر نام نماد بے تحلیثہ فائزنگ کے بارے

(iv)

حقیقات قاہم موال سنر فادری سے هر نام مماد ہے فاصد فارنگ ہیں ہیں ہی بہ حکر ار موجود ہے۔
میں تھا۔ یہ سوال ریفرنس کے ابتد انی تین نکات میں بھی یہ حکر ار موجود ہے۔
معلوم یہ کرنا تھا کہ فائزنگ کا اپس منظر کیا تھا؟ نوعیت کیا تھی ؟ فائزنگ کس حد
تک کی گئی ؟ محرک اور نوعیت کیا تھی ؟ اور یہ کہ رد عمل میں مسٹر قادری کے

تک کی گئی؟ محرک اور نوعیت کیا تھی؟ اور یہ کہ رود عمل میں مسٹر قادری کے ذاتی محافظوں کی فائزنگ کا انداز کیا تھا؟ گھڑے گھڑائے بیانات وانحے گئے کہ وشمن گروہ نے فائزنگ کا ارتکاب کیا ہے۔ سید اکرم شاہ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو اسلام اور جو ہری طاقت کے حصول سے محروم کرنے کے لئے ایک بین الا قوامی سازش تیار کی گئی اور چو نکہ مسٹر قادری نے عالم اسلام میں لئے ایک بین الا قوامی سازش تیار کی گئی اور چو نکہ مسٹر قادری نے عالم اسلام میں

ایک قابل ذکر اور بین الا توامی حیثیت حاصل کرلی ہے۔ اس لئے انہیں اس کا نشانہ منایا گیا۔ قدرت الله (پی وبلیو) نے جو مسٹر قادری کی اہلیہ کے بھائی اور مسٹر قادری کی اہلیہ کے بھائی اور مسٹر قادری کی مسلم قادری کی مسلم

لیگ، جماعت اسلامی اور اسلامی جمهوری اتحاد کے ساتھ سیاس حریفانہ چشک

مقی،اس لئے ہی لوگ ان کے خون کے پراے تھے۔ مٹر قادری نے اپنے ذاتی بیان میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ان کے فقہ جعفریہ کے لوگوں کے ساتھ اچھ تعلقات ہیں اور یہ کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف مباہلہ میں شرکت کی آمادگی ظاہر کرنے کے باوجو دانہیں ناراض نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوری اتحاد اور جماعت اسلامی کے فدائیوں کی طرف ہے ان پر ملد کیا گیا۔ چونکہ مٹر قادری رو در رو سوالات کے جوابات دینے کے اٹکار كرتے ہوئے كاروائى سے بھاگ گئے تھے،اس لئےرام كمار كے مقدمے كى مثال كے پیش نظران كے ميانات كوكوئي اہميت ندوى كئي۔ دوسرے مکاتب قار کے لحاظ ہے اس طرح کی بہت ی شاد تیں موجود ہیں کہ فد ہبی معاملات میں مسٹر قادری کے خیالات خاصے مختلف ہیں۔ مفتی غلام سرور قادری، بی وبلیو14، نے اپنے میان میں کماکہ مسٹر قادری قرآن یاک کی آیات مبارکہ کار جمہ غلط کرتے رہے ہیں اور یوں انہوں نے خدائے عظیم ور ریر كذب باندها، انهول نے كماك مسر قادرى احاديث مبارك كار جمد بھى غلط كرتے ہیں۔ غلام سرور قادری نے اپنے بیان میں مزید کما کہ مسٹر قادری نے غلط بیانی ے کام لیتے ہوئے اپنے ادارے (ادارہ منهاج القر آن) میں زیر تعلیم طلبہ کی تعدادبارہ ہزار بتائی جبکہ وہاں صرف سوڈیٹھ سوطلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار جعد کی نماز میں 45 منٹ تا خیر کر دی کیونکہ اس روز صدر ضیاء الحق اس مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آرہے تھے جمال قادری صاحب خطیب تھے لین اگلے جمع میں اس دانستہ تاخیر سے مسٹر قادمی مر گئے۔ انہوں نے سلے توایک خاتون کے حکر ان ہونے کی ندمت کی لیکن بعد ازاں اپنے بیان کے برعکس

كرداراداكيا\_ميال نوازشريف اوران كے خاندان جس فيان (قادري صاحب) كى ذات اوران كے ادارے ير لا كھول روپيے خرچ كيا، كے اس احمال كابدلہ جس

انداز سے انہوں نے دیا، وہ بھی قابل مرمک ہے۔ ملک فیض الحن ، جی وبلیو 15، نے جن کے مسٹو قادری کے ساتھ گمرے تعلقات رہے ہی اور جنهول نے ادارہ منهاج القر آن کی تشکیل و تقمیر میں بنیادی کر دار ادا کیا، اسے بیان میں مسٹر قادری کواحسان فراموش، ناشکرا، خود غرض، جھوٹا، دولت کا پجاری، خود پرست اور شرت کا بھو کا انسان قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنیان میں تفصیل ك ساتھ كماك كس طرح انبول نے مشر قادرى كى ابتدائى دنوں ميں مددى، انہیں میاں محد شریف نے متعارف کروایا جنہوں نے مسر قادری کے ہر ون ملك علاج معالج ير بهاري رقم خرج كي ، بهارت مين ان كي الميه كاعلاج كروايا، انہیں سینٹ کی ایجنسی نہ صرف لے کردی بلحد اس کے لئے نقدروپیہ بھی فراہم کیا۔ یہ نواز شات ان کے ادارے کو دی جانے والی ایک خوای (180) کنال اراضی کے علاوہ ہیں۔ انہول نے اسے بیان میں مزید کماکہ مسٹر قادری سیای مقاصد کے حصول کے لئے بے قرار تھے۔ساست میں آنے کا نہیں انتائی شوق تفااورید که مذہب سے ان کی محبت محض ایک ڈھونگ ہے۔ انہوں نے اس بات کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہاکہ مسٹر قادری پرسیای بدیادوں پر حملہ کیا گیاہے کہ ان کی جماعت کی عملی اعتبارے کوئی شناخت ہی نہیں ہے اور نہ ہی آج تک کسی ممبریارلیمن نے ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اخترر سول شروع میں اس جماعت میں شریک ہوئے لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اس سے نکل گئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہی بنیادوں پرانہوں نے کسی بھی حتمی انتخاب مین حصہ نہ لیااور ان کی طرف ہے کھڑ ہے گئے ایک امیدوار کو صرف تین ووٹ ملے آخر میں انہوں نے کماکہ ان کی رہائش گاہ پر ہونے والی فائزنگ ان کے ذہن

ک اختراع ہے تاکہ اس طرح شہرت حاصل کی جاسکے بالخصوص پیپلز بارٹی کے

وريع

101

بد قتمتی ہے یہ تمام شماد تیں مسر قادری کے بائیکاٹ کی وجہ سے ب چیلنے رہ

میں۔ یہ انکا نجی فیصلہ تھا۔ ان کی طرف سے پیش کئے گئے عذر نے کم از کم مجھے مطمئن نہیں کیا۔ انہوں نے جلدبازی سے فیصلہ کیالیکن معلقہ معاطم میں اگر چہ

ان کے بیانات کو خارج کر دیا گیالیکن شاد تول نے ان کے کردار کو خاصا نقصال پنچایا۔ ان کی طرف سے پیش کئے گئے عذر کے باوجود جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ

بی انہوں نے کس انداز سے بیبہ اکٹھا کیا، ان ایسے عالم دین سے ایسی توقع نہیں گی جا کتی تھی۔ ان کی شاندار تعلیم، پیشہ وارانہ تفوق اور ابھر تے ہوئے عالم کی حیثیت توایک طرف لیکن ان کے کر دار کا یہ پہلو کمز ور رہاجوان ایسی مذہبی شخصیت سے

توایک طرف لیکن ان کے کر دار کابیہ پہلو کمز ور رہاجوان ایسی مذہبی شخصیت سے کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے ذاتی مالی معاملات میں ملک فیض الحن پر انحصار کرتے تھے، مکان کا کرابیہ تک ان کی طرف سے ادا ہو تا تھا۔ میال محمد

پر سار رہے اسے سرمایہ دارکی مدد سے انہوں نے گھر خریدا، اپنے بیلوں کے لئے سرمایہ دارکی مدد سے انہوں نے گئے ان کی مدد سے سینٹ خریدا، اسپنے علاج کے لئے ان کی مدد سے سینٹ خریدا، اسپنے علاج کے لئے بیر ون ملک گئے اور اہلیہ کاعلاج بھارت سے کروایا،ان (میال

محد شریف) کی گاڑیاں استعال کرتے رہے اور ان سے قرضہ بھی حاصل کیا۔ مفادات کے حصول کے لئے یوں لگتاہے جیسے مسٹر قادری نے جھکنانا مناسب خیال نہ کیالیکن مسٹر قادری کاروبیہ یہ ظاہر کر تاہے کہ انہیں ان احسانات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ان کے رویے اور بیان میں شکر گزاری اور احسان شناسی کا قطعی کوئی عضر نہیں آتا۔ اس کے جائے ان کے (مسٹر قادری) اور میاں محمد شریف

کے در میان (ان کے بیانات کی روشنی میں یوں لگتاہے جیسے) سخت دستنی اور عناد
کا پہلو نمایاں ہو تا ہے۔ سانحہ کی کاروائی کا بیہ "پس منظر" تھااور کسی بھی شخص سے
زیادہ مسٹر قادری اس کی تخلیق کے ذمہ دار ہیں۔
قطعی سوال بیہ تھاکہ مسٹر قادری کی رہائش گاہ پر گولیاں بر سانے کا عمل انہیں قتل

(vii)

كرنے كى ايك كوشش تھى ؟ شمادت كى روشتى ،ان كے گھر كے گيٹ ير دو مسلح محافظ موجود تھے جوالفاق سے فائرنگ کرنے والوں کونہ دیکھ سکے۔ بیددعویٰ کیا گیا كه حمله اجاتك كرك عقب في كياكياوريدكه حمله أور261 بي سنجال مقلد گرے عسل خانے کی چھت یہ کھڑے تھے جائے و توید کا فات مخلف مقامات كے تغين كے لئے خاصا مدومعاون ہے۔ چھوٹے سے عسل خاتے كى چھت سے 22 مر و فول اکشے کر کے و کھائے گئے۔ حتی کہ کما گیاکہ اس جگہ خول کی آیک خاصی مقدار بھی یائی گئے۔ یاؤں کے نشانات کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ مصلہ گھروں، 262اے اور 263 کی طرف جاتے ہیں۔ مسٹر قادری نے بذات خود وس عدو خول پولیس کے حوالے کئے (اگر مسٹر قادری کی رہائش گاہ بالخصوص ان کی خواب گاہ پیش نظر رہے تو یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ متصلہ دونوں گھروں کے عسل خانوں کی چھتوں سے مسٹر قادری کی خواب گاہ کو نشانہ بنایا جا سكے۔ دونول مقامات كے در ميان خاصه فاصله ب اور يہ بھى كه ده مخصوص حصه ان (قادری صاحب) کے صحن ،باور چی خانے سے ڈھکا ہوا ہے، لاؤ کج اور سب ے بورہ كر خواب كاه كى ديوار جس كے ياروه سورے تھے۔ ملك محر اشرف، سر عدون کے انجارج (ی وہلیو ٹو) کا بیان خاصہ جحتس انگیز ہے۔ انہوں نے متعلقہ معاملے کا گھری نظرے جائزہ لیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مسر قادری نےبدات خود ان جگہوں کی نشاند ہی کی جمال جمال گولیاں لگیں۔ رہائش گاہ کے اندر انیس کی تعداد تھی جبکہ بقیہ تین میر ونی مقابل دیوار پر ثبت تھے۔ انہوں نے بیات بھی بتائی کہ تین نشانات میر ونی دیوار کی باہر کی طرف تھے اور چار نشانات باور چی خانے کی بیر ونی دیوار پر تھے جو گولیاں لگنے سے ثبت ہو گئے ،بقیہ وہ نشانات جو مسٹر قادری کی خواب گاہ کی دیوار اور دروازے پر موجود ہیں گولیوں کے نشان نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات بیان

کتے ہوئے انہوں نے (ملک محداشرف) تے ہتایا کہ وہ گولیاں جو مصلہ کھر کے عشل خانے کی چھت ہے آرہی تھیں، تر چھی تھیں اور وہ تواس قابل بھی نہیں تھیں کہ لاؤنج میں داخل ہو سکیں چہ جائیکہ وہ مسٹر قادری کی خواب گاہ کو جا اس نے لاؤ بھج کی اندرونی چھٹ پر ایک نشان دیکھاجواس کے انداز کھے مطابق ملحقہ مکان کے عنسل خانے کی چھت برے چلائی جانے والی گولی کا نتیل ہو سکتا تھا۔وہ شخشے ہر چلائی جانےوالی ایک گولی کا نمونہ یہ ظاہر کرنے کے بیٹما تھ لایا کہ وہ فرق واضح کیا جا سکے جو مسٹر قادری کی گھڑ کی کے شیشے پر ہنائے گئے نشان اور اصل گولی کے نشان میں ہوتا ہے۔ اس نے بد ثابت کیا کہ قادری صاحب کی کھڑ کی کانشان مصنوعی تھاکیو نکہ اس سے شیشہ ریزہ ریزہ نہیں ہوا۔ بدرائے بری یا بھلی لیکن یہ ماہراندرائے تھی جو میرے فاضل پیش رو کے حکم پر حاصل کی گئی مقی اور گولیوں کے نشانات کی جگه کی نشاندہی اور ان کی گر ائی کسی اور شخف نے نہیں بلحہ خود مسٹر قادری نے کی تھی۔اگرچہ اس کی شمادت یک طرفہ تھی لیکن اس کے لئے مسٹر قادری کو تحقیقات سے علیحد گی اختیار کرنے پر خود کوالز ام دینا عاہے۔22 نشانوں میں سے سات یا آٹھ نشانوں کو آتشیں اسلی کے نشانے قرار دیا جاسکتا ہے لیکن یہ بھی کلاش کوف سے نظی ہوئی گولیوں کے نشانوں کی باڑھ نہیں تھی بلحہ یہ ایک ایک کر کے چلائی ہوئی گولیاں تھیں۔ایک وعثمن کبھی بھی کے بعد ویگرے ایک ایک گولی چلانے پر اکتفانہیں کر تااور رات کے اس آڑے وقت میں تو اے 27یا 28 گولیاں چلانے اور 7.62 قتم کے جدید ہتھیار کی میگزین خالی کرنے کی جلدی تھی۔اس تاثر کواس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ

موقعہ واردات سے بہت كم تعداد ميں خول ملے بيں۔22 ميں ے10 خول تو خود منر قادری نے فراہم کئے۔ یہ22 خول عسل فانے کی چھت سے جمع کئے ك تھے مثر قادرى ك كواه قدرت الله (يي دبليو1) نيتاياك خوداس نے تین میکزین خالی کے ہیں اور ہر میکزین میں 27 کولیاں تھیں۔ گویاس نے جو گولیاں چلائیں،ان کی کل تعداد 81بنتی ہے۔اس کے برعکس پولیس نے موقعہ یر صرف 32 خول جمع کئے اور یہ 81 گولیوں کی تعداد سے کوئی مطابقت نمیں (viii) مسر قادری کا موقف ایک اور وجہ ہے بھی متز لزل ہوجا تا ہے۔ دس خول میں ے جومٹر قادری نے پولیس کو پیش کئے ان میں سے جار کوفار نیک ایکسپرے نے مسر قادری کی کلاش کوف سے متعلق متایا۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ وسمن نے موقع پر سب خول نہیں چھوڑے۔ مزیدرال چھت پر سے 22 خولوں کی بر آمدگی ناممکن تھی کیونکہ فار نسک ایکسپرٹ نے متایا کہ بیا گولیاں 30 تا 35 فٹ کے فاصلے سے چلائی ہوئی لگتی تھیں۔ اس چھوٹے سے عشل خانے کی چھت9x7ف کی ہے۔ اس چھت سے چلائی جانے والی گولیاں عملہ آور کے وائیں طرف35ف کے فاصلے پر جائیں .... یعنی پیہ ملحقہ مکان کے صحن میں جا کر گر تیں اور ان میں سے کوئی گولی بھی چھت پرنہ ملتی۔ اس لئے انہیں چھت پر سے بر آمد کرنا تکنیکی طور پر غلط ہے۔ دوسر کی مشتبہ بات چھت پرسے خاصی مقدار میں خون کی دستیالی اور پھر اس خون کے نشانات کی لکیر کا ساتھ کے دو تین مکانوں تک چلتے جانا ہے۔ کیمیائی معائنہ کرنے والے نے بتایا کہ یہ خون جما ہوا نهیں تھاجس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون ادویات یا کیمیائی اجزاء سے بنایا گیا تھا تا کہ اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ دویا تین مکانوں تک جانے والے خون کے نشانات اتنے لمے تھے کہ انہیں کوئی زخمی شخص اپنے پیچھے اتنی دور تک نہیں چھوڑ سکتااگر اے جلدی واپس جانا تھا تو خون کی کئیر مقدار میں چھوٹی ہوتی۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ ز خی مخص دائیں طرف دیوار پر دیوار کیول پھلانگنا چلا گیا۔ مکان نمبر 261 سے

باہر نکلنے کا آسان ترین راستہ تو اس کا صدو دروازہ تھالیکن یہ دروازہ استعال ہی منیں کیا گیا۔ اس بات کا جواز بھی در کار ہے کہ تعملیہ آوروں نے فرار ہونے ہے پہلے متعدد مکانوں کو عبور کرناکیوں مناسب سمجھا۔ یہ غیر معمولیات اس کمانی کو غیر معتبر کردیتی ہے۔

غیر معتبر کردیتی ہے۔ (ix) اگلااہم نکتہ بیہ ہے کہ کیامقامی پولیس نے تحقیقات عمل میں لانے میں کو تاہی برتی

ہے؟ ایس ان اور آی ڈبلو 1) اور ڈی ایس پی (جی ڈبلیو ٹو) کی شمادت ظاہر کی قلم ہے کہ تحقیقات کے معیار پر کسی شک و شہر کی گنجائش نہیں ہے۔ تھانیدار کو تحریب شکایت مسٹر قدرت اللہ (پی ڈبلو ٹو) نے دی اور اس نے خواہش کی کہ مسٹر قادری ہے بھی اس بارے میں دریافت کیاجائے لیکن انہوں نے خود (مسئر قادری کے بھی اس بارے میں دریافت کیاجائے لیکن انہوں نے خود (مسئر قادری ) اس قتم کے تعاون سے گریز کیا۔ ڈی ایس پی نے بھی اس کیس کی جزوی شخصیتات کی ، کچھ لوگوں کے بیانات قلبند کے اور مجر موں کو ماخوذ کرنے کے لئے ناکہ معدی کے علاوہ پولیس گشت میں اضافہ کر دیا۔ انہوں نے خول جمع کئے ، خون ایک معدی کے موں کو بیس گست میں اضافہ کر دیا۔ انہوں نے خول جمع کئے ، خون

آلود زمین حاصل کی، موقع کا نقشہ تیار کیا، الیکٹر انک ٹیسٹر حاصل کی اور اس چالان کی پیمیل کے لئے دیگر کاروائی کی لیکن وہ مسلسل شکایت کرتے رہے کہ مسئر قادری نے ان سے تعاون نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مہمان محمد افضل گھر میں موجود تھاوہ اس سے بھی تحقیقات میں مدد حاصل کرناچا ہے تھے تا کہ پچھ متعلقہ معلومات حاصل ہو عکیں لیکن اسے غائب کر دیا گیا اور پھر بھی تحقیقاتی افر کے سامنے پیش نہیں کیا گیا جس کی وجوہ صرف مسٹر قادری کو تحقیقاتی افر کے سامنے پیش نہیں کیا گیا جس کی وجوہ صرف مسٹر قادری کو

حقیقای احر نے سامنے پیل میں کیا گیا بس کی وجوہ صرف مسٹر قادری کو معلوم ہیں۔ خول فارنسک سائنس لیبارٹری کو پھیج گئے اور خون آلود مٹی بھی معائنے کے لئے ارسال کی گئی۔ فارنسک مجموعی طور پر بیہ ہے کہ قادری صاحب کے گھر پر جو نشانات ہیں وہ مصنوعی طریقے ہیں تائے گئے ہیں، خون کے کیمیائی معائنے نے بھی ظاہر کیا کہ موقعہ پر کسی کو گولی نہیں گئی کیونکہ اس خون میں معائنے نے بھی ظاہر کیا کہ موقعہ پر کسی کو گولی نہیں گئی کیونکہ اس خون میں

قدرتی خون کی طرح جے ہوئے عناصر نئیں تھے۔

چود حرى رياست على ايدود كيث (يي دبليو 9) في يد دريافت كرن كى ناكام

كوشش كى كه ان د نول مختلف مقاتى سپتالول ميس كهيل كوئى شديد ز خى داخل موا ہے؟ پولیس مقامی میتالوں میں کی شدید زخمی کے داخلے کا ہراغ نہ لگا سکی۔ نتیجنًا واقعات کو گھڑنے کی بات درست تھی اور مسٹر قادری کے خلاف رائے کو

تقویت ملتی تھی۔

ہم نے قرب وجوار میں رہنے والے لوگوں سے بھی تحقیقات کی۔ اس سلسلے میں

لمحقہ مکان نمبر بی 261 ماڈل ٹاؤن ایکس فینشن لا ہور کے مالک کا معائنہ کیا گیا۔ اس شخص کے مکان کے عسل خانے کی چھت ہے مسٹر قادری کے مکان پر مبینہ طور پر گولیاں چلائی گئی تھیں۔اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مذکورہ وقت پر

معروق کی گولیاں چلی تھیں۔ تاہم اس نے کہا کہ میں نے اپنے تخسل خانے ک چھت ہے کی کو گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھااگر گولیاں سواایک ہے ہے سوا

دو بے تک چلتی رہی تھیں تواس آبادی کے باشندگان اور بالخصوص ملحقہ مکان کے مالك (جى وبليوة) تو حمله آورول كو ضرور ديكھتے بيد امر بھى اس واقع كى صداقت كومشتبها تاب

(xi)

مقای پولیس کی تحقیقات سے غیر مطمئن ہو کر مسٹر قادری نے ایف آئی اے کے ياس ايك اور شكايت ورج كرائي - مشاق احمد بنام ايس انتج او يوليس استيشن مناوال لا مور (لي الل ب 1984 - كرمل ى، 272 ـ ذى لى) ايك واقع كي بارك میں دوسر ی یااس کے جوالی در خواست دائر نہیں ہو سکتی۔ مزید برال سیشن 3 کو اگرایف آئیاے ایک 1974ء کے شیڈول کے ساتھ پڑھیں تو ظاہر ہوتا ہے

کہ 307 لی بی ی کے کیس میں ایف آئی اے وظل انداز نہیں ہو سکتا۔ فاضل ایڈود کیٹ جزل کا یہ موقف درست معلوم ہوتا ہے اس کے پاس کیس درج

(107)= كرانے كا مقصديد تفاكه وہ صوبائي حكومت كے بالادستى حاصل كريں۔ يہ اقدام معمول کی شکایت کے بر عکس سای نوعیت رکھا ہے۔ تحقیق اگرچہ گواہ (جی دُبلیو 16) کے مطابق کرائم پرانج ہی کر رہی تھی گین متذکرہ تصور بے داغ نہیں ہے۔ پولیس تحقیقات میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ خصوصا اس صورت میں جبكه بدخيال تقويت حاصل كررباتهاكه مسر قادرى عدم تعاون كراب تق فاضل ایڈوو کیٹ جزل نے متعدد دوسرے نکات بھی پیش کے جن کا مقصدیہ (xii) ظاہر کرنا تھا کہ و قوعہ حقیقی نہیں تھا۔ شیادت یہ بھی پیش کی گئی کہ مسٹر قادری اور ان کے رفقاء نے ایک ہتھیا در کار جلوس نکالا تھااور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی متى \_ چنانچه ان كے اسلح كے لائسنس منسوخ كرنے كا معاملہ چل رہا تھا۔ ایڈوو کیٹ جزل کی رائے میں اسلحہ لائسعنوں کو بچانے کے لئے بھی متذکرہ واقعے كاوْهونگ رچایا جاسكتا تقااور یک طرفه كارُوانی اس موقف کوبوی حد تک ثابت كرتى ہے۔اس و قوعہ كوعمل ميں لانے كى دوسر ك وجد شهر ت اور تشيير حاصل كرنا بھی ہے۔جس کے منز قادری شدید خواہش مند ہیں کہ اپنے آپ کومر یف قرار وینے سے بھی گریزال ہیں۔اس بات پر اصر ارکیا گیا کہ جب میاں محد شریف نے انہیں دولت کے بے پناہ وسائل فراہم کر دیئے تو مسٹر قادری جواس میدان میں نہتے تھے، قناعت نہ کر سکے۔ انہوں نے میاں محد شریف ہی کے خلاف محاذ کھڑا بردیاحالانکه دوان کے محن تھے۔ان (مسر قادری)کامعیار زندگی اجانک بلند ہو گیاہے اور بیران کے ذرائع آمدن سے غیر متناسب ہے۔ فاصل ایڈوو کیٹ جزل کا خیال ہے کہ انہوں نے (مسٹر قادری) نے آئی ہے آئی اور پیپلز یارٹی کے اختلافات کوایحیلائث کیااور پی بی ہے۔اس کی بہت بوی قیت وصول کی۔اس كا ثبوت يہ ہے كه مركزى حكومت نے آسانى سے ان كى ايف آئى آرورج كرلى۔ حالا مکہ وہ جانتے تھے کہ مسر قادری کی درخواست ایف آئی اے کے دائرہ کار

ے باہر ہے۔ اس کے علاوہ اس انکوائری میں وکلاء کے اس گروہ کی طرف بھی

توجه دلائى گئى جومئر قادرى كى مدد كرد باتقال

راجه محد انور ایڈوو کیٹ وغیر ہ جیسے ٹئی حضرات و کیل تھے جن کی واہتھیاں پیپلز یارٹی کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں پھریہ دلیل لائی گئی کہ پیپلزیارٹی کو اپنی

مر کرمیوں میں مذہبی رمگ جرنے کے لئے کی مذہبی آدی کی ضرورے تھی جو ان کو جناب قادری کی شکل میں بوی آسانی سے مل گیاجو مواقع کے حصول کے

لے اپنی تیزی کے باوجو واسلامی جمہوری اتحاد اور اس کی لیڈر شپ کو ضرر پہنچانے ے مقصد میں پیپڑیارٹی کے بہترین مدد گارین سنتے تھے۔ مندرجہ بالا نکات

میں ہر ایک اپنی جگہ کھ وزن رکھتا ہے اور مقدمہ کے خاص حالات میں انہیں بالكل بى بے غفلت قرار شيں ديا جاسكتا۔ان ميں سے ہراكي تكته كو جناب قادرى کے خلاف نتیجہ خیز بنانے کے لئے مناسب مواد موجود تقار ایک گواہ نے انکشاف

کیا کہ جناب قادری کے پاکستان پیپڑیارٹی کی اعلی قیادت کے ساتھ بے تکلفاند تعلقات سے کہ یہ مقدمہ ایک ایک ایجنی کے ہاں بھی رجٹر ڈ ہوجو کہ اختیار

ماعت کی مجازنہ تھی اگر چہ انہیں و کلاء کے پیٹل کی مدد حاصل تھی پھر بھی ایسے اشارات موجود تھے جیسے وہ اسلامی جمهوری اتحاد کی قیادت کو ضرر پہنچائے سے پوری طرح باخریں۔

آخری تکتہ جناب قادری کی ذہنی کیفیت کا آئینہ دار ہے۔ان کے خوابوں کا حوالہ ديا گياجو مر دن نيس ديھے گئے تھے۔

(XIII)

ان تمام وجوه كى بناير ميرے جوابات بواله حالات درج ذيل بين: (xiv) (1)(2)(3) مان كرده فائرنگ حقيقي واقعه نهيس تقار

(4)

مسر قاوری کا نقصان ان کی این کو ششول کا نتیجہ ہے۔

مقامی انظامیے نے ہر ممکن طریقے سے صور تحال میں اپناضروری کرداراداکیا۔ (5)(a) (b)(b) ان كے ہمائيوں ميں ہے كوئى فخص اس واقعد يكل ملوث نبيس تقار

مقامی یولیس نے مقدمہ کی تفیش کے لئے مناسب اقدامات کے تھے۔

برق ر فتاری ہے کی گئی تفتیش کے دوران میں کوئی خصوصی ہدایت نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہ یولیس اور کرائمنر برائج کی ذمہ داری تھی کہ وہ جلد از جلد مقدے کو نمٹائے۔ بہر حال مسٹر قادری کے حفاظتی انتظامات کوایک ہے زائد وجوہ کی بناء

(6)

(7)

(8)

يرمزيد بهتر يناياجا سكتاتها مسر قادری نے کاروائی کابائیکاٹ کر دیالیکن اپنی پریس کا نفرنس میں انہوں نے اس بارے میں تبھرہ بازی میں ذرا بچکیاہٹ محسوس نہ کی۔ بالخصوص گواہان ملک

فیض الحسن اور مولاناغلام سر ور قادری کونا قابل اعتاد قرار دیا\_اصرار کیا گیا که ان ك بعض خواب آخضور علية كى شان ميس كتاخي ك متر ادف بي (مثلاً يدكه) انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک خواب میں آنحضور عظیم نے ان نے فرمایا کہ ان کی عمر 33 رس سے بڑھا کر 66 میں کر دی گئی ہے لیکن چران کے اعتراض پر کہ

ان کی عمر آنخضور علی کی این عمر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے چنانچہ عمر کم کر کے 63 مال کردی گئی۔ان کے اس لا یعنی طرز عمل سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ مسرر

قادری ذہنی طور پر ایک یمار آدی ہیں اس لئے وہ اپنے دشمنوں سے جو کوئی بھی ہو كتے ہيں حدور جه خوفزوہ ہوئے بلحه "دشمن فوميا" ميں مبتلا ہو گئے ليكن ان دلاكل كو

آسانى = زير عث لاياجا سكتا تفار یہ واقعہ کہ مسر قادری ایے مخصوص خوابوں کو بیان کرنے کے لئے بے قرار

رہتے ہیں یاان کے غیر صحت مندانہ ذہن کی عکائ کرتاہے۔ ہوسکتاہے کہ ان کوخواب آتے

بھی ہوں لیکن ان کے تعصّبات کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جبکہ وہ اپنے خوابوں کو ایک خاص انداز میں بیان کرتے ہیں اور اپنی شخصت کو ایک خاص رنگ دیتے ہیں۔اس ذہنی

ساخت کی حامل شخصیت سے ہر چیز ممکن ہے۔ نصف رات کے سے ان پر مسلم آدمیوں کے

جملے ے ڈرامے کو بھی اس میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ غالبایہ ہے کہ آرڈینس میں شریبونل کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی تو بین پر کوئی سزاوے سکے (قانون میں) اس خلا کی بناء پر میرے فاضل پیش رو جسٹس فضل کر یم نے اکلوائری کو فرید آگے بوصانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ مزید ہے کہ اکلوائری کے دوران جناب قادری نے عدالت کے اندر اور باہر سخت تقید کی۔ ان خامیوں کے ازالہ کے لئے آرڈینس میں منامب ترامیم کی ضرور ہے۔

و شخط اختر حسن جج یک رکنی ٹرمیونل (روزنامہ"خبریں"لاہور)



غیر محرم مورثین طاہر القاور کی نے جلے میں تالیان پیدوری ہیں۔



بھٹوے کی تھاپ پر اسلامی انتقاب کے نعرے لائے جارہ ہیں۔



طا ہرالقاوری فوٹوگرافر کے روپ میں

## واكثرصاحب! إى اداول يرغور يجي

طاہرالقاوری نے عالم دین کی حیثیت سے اتفاق مبحد کی خطابت کا منبر سنجالا ہیں سے فی وی پرتقریروں کا آغاز ہوا۔ جب ہر طرف شہرت ہو چکی تو اسی لقب (مولانا) کو باعث شرم وعار محسوس کرنے گئے انہوں نے کہا کہ مجھے ''مولانا نہ کہا جائے میں مولوی نہیں ہوں''
(''اوصاف''اسلام آباد ۲۳۳ فروری ۲۰۰۱)

1969年上上一位公众

طاہر القادری نے اخباری فوٹو گرافروں سے کیمراچین کران کی تصاویر بنائیں اور کہا ''میں بنیادی طور پرفوٹو گرافر ہی ہوں'' (روزنامہ''پاکستان''لاہور)

☆☆☆

ڈاکٹر طاہر القادری نے پھالیہ میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ 'نہمیں افتدارل گیا تو عیمائی مساجد میں عبادت کر سکیں گے' (''اوصاف''اسلام آباد)

پاکتان کے باخبراور ویلی حلقوں کو یہ بات عرصہ سے کھٹک رہی ہے کہ ڈاکٹر طاہرالقاوری
پاکتان میں جوغلط سلط بیانات داغتے رہتے ہیں وہ ان کے اپنے خیالات نہیں ہوتے بلکہ وہ امریکہ
اور دوسرے مغربی مما لک کے احکامات کی روشنی میں پاکتانی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اس کی شہادت اس
بات سے مل سکتی ہے کہ طاہر القاوری نے امریکی لویٹیکل سیکرٹری جیٹری ہاکن سے اسلام آباد میں
ملاقات کی اور آئندہ کا لائے عمل طے کیا۔

公公公

کائمتر ا ۲۰۰۱ء کو ملک بحرین امریکہ کے ساتھ اظہار پیجبتی کے لئے پرویز مشرف کی فوجی حکومت نے ریلیوں کا اجتمام کیا'اس ملی کے سب سے بروے تائید کنندہ'' طاہر القادری''بی متھاور کا ہورکی ایک ریلی میں انہوں نے کہا کہ میں کسی جہادی فسادی ہے ہیں ڈر تا اگر اسامہ ملوث ہے تو اس کے مکڑے کوڑے کردیں۔

کو کوڑے کوڑے کردیئے جائیں اور یہ بھی کہا کہ طالبان اسامہ کو امریکہ کے حوالے کردیں۔

افغانستان پر حملے کے لئے دنیا کے کافر مسلمانوں کوؤراتے رہے کہ امریکہ حملہ کردےگا، خطے کا من برباد ہوجائے گا۔ جبکہ علائے حق طالبان کو امریکہ جیسے مرتش شیطان کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن طاہر القادری نے طالبان کے حوصلے بہت کرنے کے لئے اور امریکہ کوخش کرنے کے لئے اور امریکہ کوخش کرنے کے لئے طالبان کو کیکداررویدا بنانے کی لا یعنی تلقین کی۔

444

پاکتانی حکومت نے مسلمانوں کو جاہ کروانے کے لئے امریکہ کی جمایت کرتے جس شرمناک تاریخ کورقم کیا یہ بھی مسلمانوں کو بھو لئے نہ پائے گی۔ڈاکٹر طاہرالقاوری نے پرویزمشرف کے اس بیاہ کارنا ہے کو بہترین سوچ قرارویا۔

\*\*

علی علی کرام کی ایک بڑی تعداد نے افغانستان پرامر کی صلے کی صورت میں جہاد کا فتویٰ دیا ڈاکٹر طاہر القادری نے امریکہ کے خلاف دیئے جانے والے علیائے حق کے اس فتویٰ کی مخالف کی اور فتویٰ دینے والوں کوفتویٰ فروش قرار دیا۔ (روز نامہ 'پاکستان' لاہور کیم اکتوبر ۱۰۰۱ء)

습습습

فروریا ۱۰۰۰ء کے آخریں امیر المومنین حضرت ملامحد عربجابد نے ایک حکم جاری کیا کہ افغانستان کی پاک مرزمین سے بتوں کی گندگی کوصاف کردیا جائے' بت توڑو دیئے جا کیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری امارت اسلامیہ کے اس فرمان کے مقابلے میں ان ایمان فروش مولویوں کی صف میں دکھائی دیئے جو بت مخلی کی مخالفت اور بت فروش کی جمایت کرتے تھے۔

☆☆☆

طالبان نے افغانستان کی سرز مین پراللہ تعالیٰ کے حکموں اور رسول انو مطالبہ کی سنتوں کو نافذ کیا اس سے بیود و نصار کی کو تکلیف بینچی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے امریکہ اور اس کے حواریوں کو خوش کرنے کے لئے طالبان کے نافذ کردہ خالص اسلام کی مخالف کی اور کہا کہ طالبان کا اسلام ہمارا

آئيزيل نيس ب



مديراعلى ما منامه "آب حيات" كالم نويس روز نامه پاكستان، يلغار، اوصاف،

#### چندشام کارتصانف

| €مصباح الصرف =/30                           | اسلامى نظام حيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @مصباح النحو/30                             | € اسلام كامعاتى نظام/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul><li>(شوت ستالی</li></ul>                | (ح) اسلام اورعورت/70/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (1)                                         | 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 201-                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ مولانا ایتارالقائی شهید                   | اسلام اورنو جوان زرطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>اسنت کامہوار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul> | <ul> <li>اسلام عقاید</li> <li>اسلام اورنو جوان</li> <li>المل سنت والجماعت</li> <li>المل سنت والجماعت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| © دُا نُتِرَ طَا ہِرالقاوری                 | و د لوارچین سے زندال تک زرطیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . • . • • • • • • • • • • • • • • • • •     | و دیوارچن سے زندال تک زرطع<br>ف نغ ن ال نرطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ® موت کا سودا کر                            | ا نغیدزندال نیرطبح<br>عمر کی کارنی ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| امير عزيمت (عصر)                            | • عورت کی حکمرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • اميرعزيت (مس)/200                         | • گتاخ دین صحافی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>๑ مصباح العقائد زين إ</li> </ul>   | الدررالسنية الدررالسنية المراقبة المرا |
| ﴿ آخری دس سوراول کی هیر                     | <ul> <li>۵ مطالعة قرآن رطع</li> <li>۵ مطالعة قرآن مطع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہان کے ڈاکو ۔۔۔۔۔۔ زیرطع                    | <ul> <li>● مطالعه اسلام</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⊚خطبات دعوت                                 | ( ● حديقة الخضاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

مكتبه آب جيت ٢٨ غزني سريث، اردوباز ارلا ، ور 9458876 -0300